

# اصالى باس

# بالمارة بأدي الحالق وتربيعوالى



- ايك تكليف اورتين ثواب
- تكاليف ترقى درجات كاسببين
  - مصيبت مين نورانيت
  - احت حاصل كرنے كاطريقه
    - تفویض کی حقیقت
      - توكل كي حقيقت

حضرت مولانا مُفتى حُبِّنَ مِقَى عُبِينَ عَلَيْهُا







فَيُ الاسلام حضرَت مَولانا مُفِقَى حُبِكُنَ مِقِي عُمِي النَّي ظَلِيمًا



ضبط وترتبيب

محمد عبدالله میمن استاد جامعه دارالعلوم کراچی



اصلای مجانس 2 --- جلد ۷

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

حضرت مولا نامحمرتقي عثاني صاحب مظلهم مجالس محد عبد الله ميمن التادجامددار العلوم كراجي. ضطورتيب جامع مسجد دارالعلوم كراجي مقام خطاب رمضان المبارك ر بعدنما زظهر وفت خطاب اشاعت اول 2011/ ناشر میمن اسلامک پبکشرز محمر مشهودالحق كليانوى: وه وه وه وه وه وه وه بابتمام عبدالماجد براچه کمپوز نگ

> قیمت \* =/ رو. حکومت یا کستان کا بی رائنٹس رجٹریشن نمبر:

#### ملنے کے پتے

🖈 کتب خاندا شرفیه، قاسم سینشر، اُردو بازار، کراجی -

🖈 مكتبة العلوم ،سلام كتب ماركيث، بنوري ٹاؤن ، كرا چي \_

🖈 - مکتبه عمرفاروق،شاه فیصل کالونی،نز د جامعه فاروقیه، کراچی 🗕

استاذ مکرم حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلهم کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں،اللہ جل شانہ نے علم ظاہری و باطنی دونوں سے نوازا ہے، ایک طرف آپ شخ الحدیث ہیں تو دوسری طرف آپ پیر طریقت بھی ہیں، جس طرح طبیب جسمانی بیاریوں کا علاج کرتے ہیں، ای طرح آپ روحانی بیاریوں کا علاج فرماتے ہیں، اور اس وقت علاج کرتے ہیں، اور اس وقت سینکڑوں روحانی مریض آپ کے ذریعلاج ہیں۔

''رمضان المبارک'' کواصلاحِ باطن کے لئے خاص مناسبت حاصل ہے،اس لئے حضرت والا مظلیم نے اصلاح باطن کی مجالس کے لئے اس مہینے کو منتخب فرمایا، چنانچہ کئی سالوں سے رمضان المبارک میں بعد نماز ظہر اصلاحی مجالس کا سلسلہ جاری ہے،اور سینٹلڑوں طالبین اصلاح اس مجلس سے فیضیا ہور ہے ہیں۔

احقر کواللہ تعالی نے حضرت والا کی صحبت اور آپ کے قرب کی عظیم نعت سے محض اپنے فضل وکرم سے نواز اہے، چنانچیاس قرب سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے احقر نے وہ مجالس ریکارڈ کرلیں، اور اب ان حضرات تک ان مجالس کو پہنچانے کی سعاوت حاصل کر رہا ہوں جو دور ہونے کی وجہ سے براہ راست ان مجالس سے فیضیا بنہیں ہوئے، اب ان مجالس سے اٹھانا، اور ان پڑمل کر کے اپنی زند گیوں میں تبدیلی لانا آپ کا کام ہے، اللہ تعالی محضرت والا کے درجات بلند فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطافر مائے، اور مجھے اور آپ سے کوان باتوں پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

محمة عبدالله يمن

دارالعلوم كراجي ١١، ٩رشعبان ١٢٠١ه

| جلد4       | اصلاحی مجالس                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------|
|            | اجمالی فهرست                                              |
|            | اصلاحی مجالس جلدنمبر: ۷                                   |
| صفحه نمبر  | عنوان                                                     |
| <b>F</b> ∠ | ﴿ا﴾ خوف کے درجات (مجلس نمبر95)                            |
| ro         | (۲) امید کے درجات (مجلس نمبر96)                           |
| 42         | (٣) ''صبر''ایک عظیم عبادت (مجلس نمبر97)                   |
| 14         | (4) ایک نکلیف اور تین ثواب (مجلس نمبر 98)                 |
| 1+0        | (۵) تكاليف ترقى درجات كاسبب بين (مجلس نمبر 99)            |
| 11/2       | ﴿٢﴾ مصيبت مين نورانيت (مجلس نمبر100)                      |
| ira        | ﴿٤﴾ نعمتوں پرشکرادا کریں (مجلس نمبر101)                   |
| 170        | ﴿ ٨﴾ كونسا بديدالله كي نعمت ہے؟ (مجلس نمبر 102)           |
| 11/2       | (۹) راحت حاصل کرنے کا طریقہ (مجلس نمبر103)                |
| rii        | ﴿١٠﴾ مفوض كامل كى بيجإن (مجلس نمبر104)                    |
| rrz.       | (۱۱) تفویض کی حقیقت (مجلس نمبر105)                        |
| rai        | ﴿ ١٢﴾ كثرت تكرار يعل آسان ہوجا تاہے (مجلس نمبر106)        |
| 749        | ﴿١٣﴾ اسباب کی موجودگی مین' تو کل' مطلوب ہے (مجلس نمبر107) |
| MAZ        | ﴿١٣﴾ الله كاحكم سجير كرتفو يض اختيار كرو (مجلس نمبر 108)  |
| r+a        | ﴿١٥﴾ نوكل كى حقيقت (مجلس نمبر109)                         |

| جلد ک      | اصلاحی بجالس 5                       |
|------------|--------------------------------------|
|            | فهرستِ مضامين (تفعيلى فهرست)         |
| صفحةبمر    | عنوان                                |
|            | خوف کے درجات                         |
|            | مجلس نمبرا                           |
| ۲.,        | الله کا خوف مطلوب ہے                 |
| . 141      | خوف کا پہلا درجہ شرط ایمان ہے        |
| ۳۱         | خوف کا دوسرا درجہ فرض ہے             |
| ٣٢         | خوف کا نتیج مقصود ہے                 |
| ٣٣         | گناه ہونا جیسے بہاڑ کاٹوٹ بڑنا       |
| ٣٣         | خوف کو حاصل کرنے کا طریقہ            |
| . ٣٣       | خوف کا تیسرا درجه ستحب ہے            |
| ٣٦٢        | مستحب خوف کی مثال                    |
| <b>r</b> 0 | اس کانام' 'خلش''اور' تقوی''ہے        |
| ra         | انبیاء ہروفت اللہ سے ڈرتے ہیں        |
| PH.Y       | انبیاء کوڈر کیوں؟                    |
| PZ         | لعمير كعبه كے وقت اللہ ہے ڈر         |
| ۳۸         | مستحب درجه فرض درجے کے حصول کا ذریعہ |
| <b>m</b> A | ہرونت جہنم کااستحضار کرو             |
| <b>m</b> q | ا پی موت کا مراقبه کیا کرو           |
|            |                                      |

| Ų,  | جلدے         | اصلاحی بائس                                   |
|-----|--------------|-----------------------------------------------|
|     | صفحتمبر      | عنوان                                         |
| - 6 | ۴٠,          | پیتینوں در جات کسبی ہیں                       |
|     | ۲۰,          | خوف کا چوتھا درجہ وہبی ہے                     |
|     | ۴۰,          | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى كيفيت         |
|     | ۱۲۱          | حضرت شاه الملعيل شهبيدرهمة الله عليه كي كيفيت |
|     | 144          | خوف حاصل کرنے کا طریقہ                        |
|     | ۲۳           | بیرکتاب بار بار پژهو                          |
|     | 44           | وطن کا شوق بیدا کرو                           |
|     | i<br>i       | امید کے درجات                                 |
|     |              | مجلس نمبرد                                    |
|     | rz           | يميد                                          |
|     | ٣2           | امید کے جارور جات                             |
|     | ρ <b>γ</b> Λ | اميدكا پېلا درجه                              |
| 0   | ١٣٩          | اميدكادوسرادرجه                               |
|     | ۵۰           | امید کی ایک مثال                              |
|     | ۵٠           | اعمال صالحه پرثواب کی امید                    |
| 4   | ۱۵           | ''عادت''عادت بن گئ ہے                         |
|     | or ·         | اس دھیان کے ساتھ وضو کرو                      |
|     | ar.          | متجد کی طرف اس دھیان کے ساتھ جاؤ              |
|     | ۵۳           | اس دھیان سے تلاوت کرو                         |

| جلد ک    | اصلامی مجالس 🗾 🔻 💮                                   |
|----------|------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                                |
| ۵۳       | ''رجا''کا تیسرادرجه                                  |
| ۵۳       | ''رجا'' کا چوتھا ورجہ                                |
| מר       | خوف در جا کے حاصل کرنے کا طریقہ                      |
| ۵۵       | امید کاپانچوال درجه جوحرام ہے                        |
| ۵۵       | ىيەشىطان دھو كەمى <i>ن</i> ۋالتا ہے                  |
| ra       | امید کے درجات                                        |
| ra       | خوف کاحرام درجه                                      |
| ۵۷       | دونوں میں برابری ضروری نہیں                          |
| 04       | حضرت فاروق أعظم وللفها كاخوف اوراميد                 |
| ۵۸       | امید کاغلبه زیاده نافع ہے                            |
| ۵۹       | اميد كےغلبه كانتيجه                                  |
| ۵۹       | غلبه خوف زیاده فائده مند ہے                          |
| 4+       | حضور مَنَا فَيْنِمُ نِهِ كَفَاراورمشركِين كُودُ رايا |
| 4+       | جوانی میں خوف، بڑھا پے میں رجا                       |
| Al:      | آج کے دور میں رجازیادہ نافع ہے                       |
| 41       | لوگو <b>ں کو پہلے قریب</b> لاؤ                       |
| 44       | آ سانی کاراسته بتاؤ                                  |
| 44       | دودن برابر نہ ہونے جا ہئیں                           |
| 44       | خوبصورت دعا                                          |

| جلدك      | اصلای بالس                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| صفحةبر    | عنوان                                                      |
| <b>LL</b> | چراغ گل ہونے پرصبر                                         |
| ۷۸        | روناً صبر کے خلاف نہیں                                     |
| ۷۸        | رونے سے غبارنکل جاتا ہے                                    |
| ∠9        | رونے میں کوئی حرج نہیں                                     |
| ∠9        | تكليف اور رضامندي جمع هو سكتي ہيں                          |
| ۸٠        | اللّٰدتعالیٰ کی مشیت پرراضی رہو                            |
| ۸٠        | اللّٰدتعالیٰ کے فیصلے پراعتراض نہ ہو                       |
| ۸۱        | الله تعالیٰ کی حکمت جاری ہے                                |
| Ar        | بعض واقعات تازیانے ہوتے ہیں                                |
| ۸۲        | حضورا قدس مَنَا لِيُنْزِلُم كي موجودگي مين مسلمانوں كوشكست |
| ۸۳        | تم ہے بھی غلطی ہو سکتی ہے                                  |
| ٨٣        | بيد نياہے، جنت نہيں                                        |
| ۸۳        | کوئی سورج <u>نکلن</u> ےوالا ہے                             |
| ۸۳        | ما يوس مت هو جا ؤ                                          |
| ۸۳        | قیدخانے میں تو تکلیف ہوگی                                  |
| ۸۵        | ا بنی غلطی کوسوچو                                          |
|           | ايك تكليف اورتين ثواب                                      |
|           | مجلس نمبره                                                 |
| ۸۹        | " صبر" كا نواب كس صورت ميس ملے گا                          |

| جلد ک   | اصلاحی بالس 🚺 🚺                      |
|---------|--------------------------------------|
| صفحتمبر | عنوان                                |
| 9+      | ایک تکلیف پرتین ثواب                 |
| 9+      | بدله نه لينے پرثواب                  |
| 91      | بےصبری کی متعد دصورتیں               |
| 91      | انقام ہالمثل کے ترک پرثواب           |
| 94      | صبر کا اعلیٰ درجیہ                   |
| 94      | يباثواب قدرت ہونے پر موقوف ہے        |
| 91"     | بےصبری کی دوسری صورت                 |
| 914     | کسی کے انتقال پرثواب کب ملے گا؟      |
| 917     | تشكيم ورضاكے بغير چإر هنہيں          |
| 90      | نو حدا درشکوه نه کرنے پر ثواب        |
| 44      | آئکھ دالے کو بدنگاہی ہے نکینے پرثواب |
| 94      | اندھے غیر قادر کوثواب نہیں ملے گا    |
| 94      | اندھے کوتمنانہ کرنے کا تواب ملے گا   |
| 92      | تکلیف کاا جرتو ضرور ملے گا           |
| 9.0     | نماز کا ثواب، گناه کاعذاب            |
| 4/      | ہر چیز کا حساب الگ مقرر ہے           |
| 99      | ایک تکلیف پرتین رحمتیں               |
| 99      | زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام دین ہے   |
| 1++     | تکلیف کوراحت بنانے کا آسان طریقہ     |

| جلد 2 | اصلای بیان – 11                             |
|-------|---------------------------------------------|
| صونم  | عنوان                                       |
| ادا   | میران<br>میررحمت وشمنوں کو کیوں ملے         |
|       | •                                           |
| 1+1   | بزرگوں کی صحبت زاویہ نگاہ بدل دیتی ہے       |
| 1+1"  | صحبت اولیاء سوسالہ عبادت سے بہتر ہے         |
| 1+1=  | راحت اور تکلیف دونو ل پراجروثواب            |
|       | " تكاليف "ترقى درجات كاسب بين               |
|       | مجلس نمبيره                                 |
| 1+4   | اللاطون كاسوال، حضرت موى عليه السلام كاجواب |
| 1•٨   | الیے میرول سے بیچنے کاراستہ کیا؟            |
| 1•/   | میرا نداز کے پہلومیں کھڑے ہوجاؤ             |
| 1+9   | بی تکلیف میرے فائدے کے لئے ہے               |
| 1+9   | ىيەتكالىفە" اضطرارى مجامدە" بېي             |
| f •   | پہلےصوفیاءا ختیاری مجاہدے کراتے تھے         |
| 11+   | مکہ مکرمہ میں مجامدے کے                     |
| 111   | غیرافتیاری مجاہدات سے ترتی تیزی ہے ہوتی ہے  |
| 111   | تکلیف نہیں ، عافیت ماتھو                    |
| 111"  | سقوط ژها که کا دا قعه                       |
| 119~  | غيراختيارى امر براتناتأ ثرقابل اصلاح        |
| 110~  | جس کا الله ہو،اس کوکیسی پریشانی             |
| االہ  | کوئی کام میری مرضی کےخلاف نہیں ہوتا         |

| جلد ۷       | اصلائی مجالس 12                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| صفحةبر      | عنوان                                             |
| ۱۱۵         | تکیفیں آئیں گی الیکن پریشانی نہیں آئے گی          |
| 110         | الله کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ                      |
| 117         | کیاا پنے دشمنوں کےخلاف بددعانہ کی جائے؟           |
| PII         | اجتماعی مسئله کی صورت میں نہ صبر ، نه معافی       |
| 114         | اعمال شرعيه ميں ہمت کی ضرورت                      |
| IIA.        | تقویٰ کامقام صبر سے حاصل ہوگا                     |
| II <b>A</b> | آز مائشۇں ہے گزرنا ہوگا                           |
| 119         | تھوڑی ہی ہمت کرنی ہوگی                            |
| lf <b>9</b> | کیانمازلذت اور مزه کیلئے پڑھتے ہو؟                |
| 154         | طاعات میں لگارہے                                  |
| . 141       | دل گناضروری نہیں ، لگا ٹا ضروری ہے<br>ہنہ یہ      |
| ITT         | میں ایسے محض کومبار کیا دویتا ہوں<br>سے           |
| 177         | حکم بجالاتے رہو<br>تبدیر سے میں میں               |
| irm         | تم آ گےایک دوقدم بڑھاؤ                            |
| 144         | اصل فکر عمل کی ہونی چاہئے                         |
| IFF         | لذت آنے ہے جنید بغدادی میشاند کا مقام نہیں ملے گا |
| ira         | دل نہ لگنے کی شکایت فضول ہے                       |
|             | مصيبت ميں نورانيت                                 |
|             | مجلس نمبر۲                                        |
| 179         | اختیاری اور غیراختیاری پریشانی                    |

| جلدے    | اصلامی مجالس 🗕 🗕                         |
|---------|------------------------------------------|
| صفحةنبر | عنوان                                    |
| IM      | راحت لے کرا جروثواب اور جنت دیتے ہیں     |
| וריד    | آ دھی جانیں لے کرسو جانیں دیتے ہیں       |
| ساسا ا  | حالاً معيبت، مَالاً فعمت                 |
| سويم ا  | و دلعت بنا وُجس کے ماتکنے کی اجازت نہیں  |
| IMM     | اس فعمت کود در کرنے کی کوشش کرو          |
|         | نعتول پرشکرادا کریں                      |
|         | مجلسنمبر101                              |
| 11/4    | تمبيد                                    |
| IMA     | ہوا چلنے پر شکر ادا کرو                  |
| 164     | شكرى حقيقت                               |
| 10+     | بیقارونی فکراورسوچ ہے                    |
| 16+     | مؤمن اور کا فرکی سوچ میں فرق             |
| 161     | اختیاری نعتوں پر بھی شکرواجب ہے          |
| 101     | بیاعضاء وجوارح عقل بمجھ کس نے دی ہے؟     |
| 167     | نعت ملنے پرخوشی کا اظہار ہونا چاہئے      |
| ior     | نغمت کااثرجسم پرہونا جاہئے               |
| 100     | عیدالفطر کے موقع پر بشاشت کا اظہار       |
| ۱۵۲     | مسىغريب كوايك لا كدرو پيل جانے پرخوشی    |
| 100     | الله والے ہمیشہ خوش وخرم دکھائی دیتے ہیں |



| جلدے     | اصلای کال 16                                  |
|----------|-----------------------------------------------|
| صفح نمبر | عنوان                                         |
| 144      | شیخ ان کاموں کے لئے نہیں                      |
| IYA      | ہروفت دل میں بیخیال لگار ہنا جاہئے            |
| 120      | ينشخ عالم الغيب نهيس                          |
| 121      | ڈاکٹر کے پاس جا کرآپ کیا کرتے ہیں             |
| 121      | پیش آمده واقعات شیخ کو کھھو                   |
| 127      | ان صاحب نے پوراوا قعہ لکھا                    |
| 127      | حضرت والا كاجواب                              |
| 121      | ڈر ہی ہے امن ہے                               |
| 124      | بغیراشراف کے آنے والی چیز نعمت ہے             |
| الام     | ایسے ہدید میں برکت نہیں ہوتی                  |
| 120      | يشخ عبدالقدوس كنگوى رحمة الله عليه كاواقعه    |
| 124      | الله کی نعمت سمجھ کر لے لو                    |
| 122      | حضرت ابوب عليه السلام كاواقعه                 |
| 122      | محتاج بن کرلو                                 |
| 141      | الیی طمع کرنا جائز ہے                         |
| 141      | اس نعمت کو محتاج بن کرلو                      |
| 1∠9      | حفرت مفتى محمة شفيع صاحب رحمة الله عليه كأبال |
| 1∠9      | سب سے زیادہ طبیب اور پا کیزہ مال              |
| 1/4      | تجارت کی آمدنی میں بھی شبہ                    |

| جلد ۷ | اصلاتی باس                            |
|-------|---------------------------------------|
|       | عنوان صفحة نمبر                       |
| IAI   | غریب کے ہدیہ میں اخلاص ہوتا ہے        |
| 1/1   | وه مدريه بو، رشوت نه بهو              |
| IAT   | تقريبات ميں ديا جانے والا ہديي        |
| IAT   | بندول كاشكرتهمي اداكرو                |
| IAM   | ہدیبے حلال آمدنی کا ہو                |
| 111   | بدييدرشوت شدبهو                       |
| IAM   | اپنی حیثیت سے زائد مدید دینا          |
| IAM   | مد میدوالپس کرنا                      |
| IAO   | خلاصه .                               |
|       | راحت حاصل کرنے کا طریقہ               |
|       | مجلسنمبره                             |
| 1/19  | تمہيد                                 |
| 1/19  | تفویض اور تو کل کے معنی               |
| 19+   | '' تفویض' 'حاصل کرینے کا طریقہ        |
| 191   | تدبيركرنا'' تفويض'' كيمنا في نهيس     |
| far   | تدبیر کے بغیر' تفویض'' کرناغلطہ       |
| 198   | اونٹ کے پنڈٹی با ندھو، پھرتو کل کرو   |
| 191   | برتوكل بإبياشتر ببند                  |
| Íar   | اسباب میں تا ثیراللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں |

| جلد ک       | اصلای بجالس ==== 18                            |
|-------------|------------------------------------------------|
|             |                                                |
| صفحةنبر     | عنوان                                          |
| ۱۹۵         | ا يك مؤمن اور كا فريس فرق                      |
| 190         | فائده کروں ، یا نقصان؟                         |
| 197         | جاراذ من اسباب ميں الجھا ہواہے                 |
| 197         | سالک کو بیاعتقاد کامل ہوجا تا ہے               |
| 192         | اسباب میں نا کا می تو کل کا موقع نہیں          |
| 194         | اسہاب موجود ہونے کے وقت تو کل کرو              |
| 199         | سب كام الله كي مشيت پر موقوف بين               |
| 199         | بسم الله پڑھنے کا حکم                          |
| <b>***</b>  | د صیان الله کی طرف کرلو                        |
| P++         | کھاناسا سنے آنے پروعا                          |
| P+1         | کھانا کھلا ناعلیحدہ ٹنمت ہے                    |
| r+r         | بھوک لگنا علیحد و نعمت ہے                      |
| r+r         | تمہار ہےجسم میں خود کارمشین لگادی              |
| 4+44        | یشکرادا کرنے کاموقع ہے                         |
| r•0         | انسان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں           |
| r•a         | میں کسی معطی کا آلہ کار ہوں                    |
| F+4         | ا ہے اراد بے کوفنا کرو                         |
| r+∠         | پریشانی ایس سوچ سے ہوتی ہے                     |
| <b>r•</b> ∠ | میں نے اپنی مرضی کواللہ کی مرضی کے تابع یز دیا |

| جلد کے ا    | اصلاتی مجانس 20                 |
|-------------|---------------------------------|
|             |                                 |
| صفحهبر      | عنوان                           |
| 777         | کشف میں کسب کو بھی دخل ہے       |
| rrr         | كشف معيار فضيلت نهيس            |
| 770         | اس کا نام تفویض کامل ہے         |
| 770         | بيد خيال غلط ہے                 |
| 777         | جنت سے استغناء غلط ہے           |
| rry         | ہم جنت کھتانے ہیں               |
| <b>77</b> 2 | ایک بزرگ کاواقعہ                |
| M7 <u>/</u> | بيطرزغمل قابل تقليد نبيس        |
| PPA         | سنت کا مقام بلند ہے             |
| 779         | فقيربن كرجنت مانكو              |
| 174         | نذر ما ننا پسندیده نهیں         |
| rr.         | سنجوس سے پہیے نکلوانے کا ذریعیہ |
| rm1         | جنت کی شرط برعبادت مت کرو       |
| rpr         | ايك لطيفه                       |
| איישייש     | قرآنی آیات اور دنیا دی مقاصد    |
| איין איין   | تلاوت كا ثواب نبيس ملے گا       |
| 1           | تفویض کی حقیقت                  |
|             | مجلس نمبر 105                   |
| rma         | ممهيد                           |

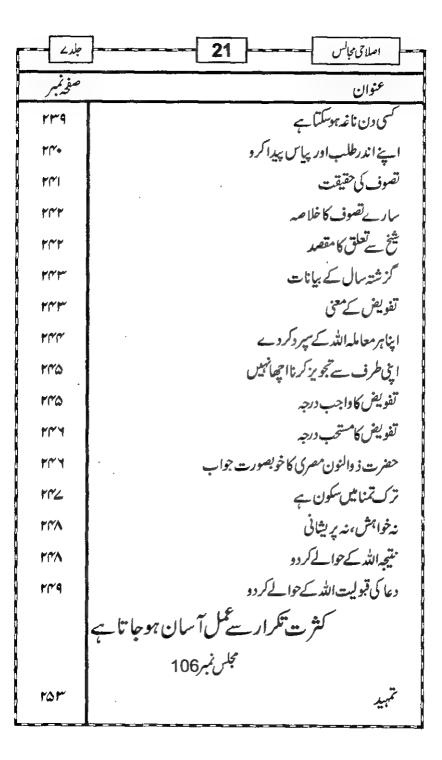

| جلد ۷       | اصلای مجالس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------|--------------------------------------------------|
| صفحةبر      | عنوان                                            |
| raa         | حصول تفويض كا دوسراطر يقه                        |
| ray         | كثريت تكراركا فائده                              |
| <b>10</b> 2 | 7 ج پہلیسٹی کا دورہے ·                           |
| 10Z         | انسان عادی کیسے بنراہے؟                          |
| taa         | نفس کوعبادت کاعادی بناؤ                          |
| 709         | مشق ہے تفویض حاصل ہوجائے گ                       |
| <b>109</b>  | بےحقیقت بندہ کیا تجویز کرے                       |
| <b>۲</b> 4+ | مفوض کامل کی پہچان                               |
| <b>7</b> 71 | ایک بزرگ کاواقعہ                                 |
| <b>۲</b> 4۲ | بندگ کی شان یہی ہے                               |
| 747         | ایک عجیب سوال                                    |
| ۲۲۳         | میرے پاس اضافہ کے لئے کچھنیں                     |
| ۲۲۴         | استقامت کے لئے ہمت کو کام میں لانا ہوگا          |
| ۲۲۳         | فضول کاموں میں مشق                               |
| 240         | نفس کوز بردستی طاعات میں لگاؤ                    |
| 777         | حاصل نضوف                                        |
| 777         | تو کل مطلوب<br>آج کیمجلس کا خلاصہ                |
| <b>۲</b> 42 | آج کی مجلس کا خلاصہ                              |

| جلدك          | اصلاتی مجالس 👤 🛂                  |
|---------------|-----------------------------------|
| صفحةنمبر      | عنوان                             |
| 7/17          | احتياطي تدابيراختيار كرني چائيس   |
| <b>7</b> % (* | نگاه مسبب الاسباب پر ہو           |
| <b>*</b> ^~   | منزل سے بے نیاز ہوجاؤ             |
|               | الله كاحكم مجه كوتفويض اختيار كرو |
|               | مجلس نمبر108                      |
| <b>7</b> /19  | تفويض                             |
| <b>79</b> +   | تجویز کے نتیج میں تکلیف ہوگی      |
| r9+           | پھرتوراحت ہی راحت ہے              |
| 191           | ہرخواہش پوری نہیں ہو سکتی         |
| 797           | جبرى تفويض كواختيارى تفويض بنالو  |
| <b>797</b>    | تجویز میں تکلیف ہے                |
| 797           | حضرت ذوالنون مصرى رحمة الله عليه  |
| <b>79</b> 7   | راحت کی نیت سے تفویض مت کرو       |
| 797           | نماز سے مقصوداللہ کی رضا ہے       |
| 4914          | قابل مبار كبادتخص                 |
| 190           | مزہ کی خاطرنماز نہ پڑھے           |
| 190           | أبكه لطيفه                        |
| <b>۲9</b> 7   | مزه کی خاطر د د باره نماز پڑھنا   |
| <b>79</b> 7   | بڑھ گئی اورخلش ترکیے تمنا کرکے    |

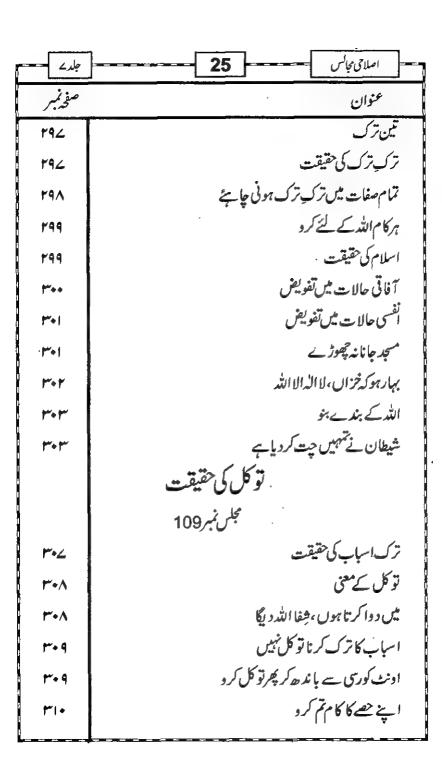



ارلعلوم كرا چى. بارك 1422ھ

مقام خطاب : جامع مسجد دارلعلوم كرا چي.

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وقت خطاب : بعدنما زظهر

اصلاحی مجالس : جلدنمبر 7

مجلس نمبر : 95

الله مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى البراهِيُمَ وَعَلَى اللِ البراهِيُمَ المَّكَانُ عَلَى اللهِ البراهِيُمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَّجِيدٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ ال

اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُراهِيُمَ وَعلَى الِ إِبُراهِيُمَ

إِنَّكَ حَمِيلًا مَّجِيلًا



memonip@hotmail.com



# خو**ف کے در جات** مجس نبر95

الحمد لله ربّ الغلمين ، والعاقبة للمتقين ، والصّلاة والسّلام عملى وسوله الكريم ، وعلى آله اصحابه الحمعين ، اما بعد!

ایک الفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ:

"ایک" خوف" تو جمعتی عقلی عذاب ہے، یہ تو شرط ایمان ہے، اور
ایک درجہ خوف کا بیہ ہے کہ تقاضائے معصیت کے وقت آیات
اور عذاب خداوندی کو یا دکر کے سوچ سوچ کے گنا ہوں سے بچا
مائے، یہ درجہ فرض ہے، اس کے فقد ان سے کفر نہ ہوگا، ہاں!
مائاہ ہوگا۔ اور ایک درجہ خوف کا بیہ ہے کہ مراقبات واشتعال
سے آیات وعیدا ورعظمت وجلال حق کو ہر دم شخصرا ورپیش نظر
رکھا جائے، یہ درجہ مستحب ہے، اور سب در جات مکتسب ہیں، جو
کسب سے حاصل ہوجاتے ہیں، اور ان سے آگا یک اور درجہ

اصلاتی مجالس \_\_\_\_\_ ملا

ہے، جوا ختیار سے باہر ہے، وہ یہ کہ آٹارخوف اس قدر غالب ہو
جائیں کہ اگر ان کو کم کرنا یا بھلاٹا بھی چاہے تو اختیار وقدرت
سے باہر ہو، یہ محض وہ بی ہے، جو درجات سابقہ مکتسبہ کے حاصل
کرنے کے بعد محض عطا بحق سے بعض کو حاصل ہوجاتا ہے، ایبا
بی اس کے مقابلے ہیں''رجا'' کے بھی درجات ہیں، ایک ورجہ
شرط ایمان جمعنی اختال نجات ، اور ایک درجہ فرض ہے، اور ایک
درجہ مستحب ہے، اور ایک درجہ محض وہ بی ہے' (انفاس میسی میں ۲۰۱۰)

#### الله كاخوف مطلوب ہے

اس چھوٹی سی عبارت میں حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے "خوف" کے درجات بیان اور "رجا" کے سارے درجات کا بیان فر مادیا۔ پہلے" خوف" کے درجات بیان فرمائے ہیں، جسیا کہ میں نے پہلے فرمائے ہیں، اور پھر" رجا" کے درجات بیان فرمائے ہیں، جسیا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک مومن کے اندرید دونوں چیزیں ہوئی ضروری ہیں" الایسمان بین السحوف الرجاء" قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرنے کاذکر ہے، اس لئے یہ" ڈرنا" مطلوب ہے، قرآن کریم میں ہے کہ:
وَ اَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهُ وَ نَهَى النّفُسَ عَنِ الْهَوْى ، فَإِنّ الْهَوْى ، فَإِنّ الْهَوْى ، فَإِنّ الْهَوْى ، فَإِنّ الْهُوْى ، فَإِنّ الْهُوْى ، فَالَا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهُ وَ نَهَى النّفُسَ عَنِ الْهُوْى ، فَإِنّ الْہُواْى (النزطت: ۱۱۶۰) للهذا انبان اس بات سے ڈرے کہ جھے ایک دن اللہ تعالی کے سامنے للہذا انبان اس بات سے ڈرے کہ جھے ایک دن اللہ تعالی کے سامنے

کھڑا ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، یہ" ڈر" مطلوب ہے۔

# خوف کا پہلا درجہ شرط ایمان ہے

الیکن اس" ڈر"کے درجات مختلف ہیں،" ڈر"اورخوف کا ایک درجہ تو وہ مومن ہی ہے جو شرط ایمان ہے، اگر" خوف"کا بید درجہ حاصل نہ ہوتو وہ آ دمی مؤمن ہی نہیں، بلکہ کا فر ہے، وہ خوف کیا ہے؟ وہ" خوف" بیہ ہے کہ آ دمی کے دل میں اس بات کا اختال ہو کہ شاید مجھے کہیں اللہ تعالیٰ میری بدعملی پر عذاب نہ دید ہے، اور میز ہے کسی گناہ اور نا جا نزعمل کی بنا پر مجھے مور دغضب نہ بنا لے ۔ یا یوں کہا جائے میز ہے کسی گناہ اور نا جا نزعمل کی بنا پر مجھے مور دغضب نہ بنا لے ۔ یا یوں کہا جائے کہ اس بات پر ایمان ہونا کہ اگر کوئی شخص گفر کس مبتلا ہوا تو مجھے کو بھی عذاب ہوگا، اس ہوگا، اہذا خدا نہ کر ہے اگر میں بھی گفر میں مبتلا ہوا تو مجھے کو بھی عذاب ہوگا، اس بات پر اعتقاد "شرط ایمان" ہے، اگر کسی کو بیا عقاد حاصل نہ ہوتو وہ مؤمن ہی نہیں، گو یا کفر پر عذاب کا تر تب ہونا اور بیا ختال دل میں رہنا کہ کہیں میں مور دعذاب نہ بن جاؤں، بیرحال! پر خوف" کا اد فی درجہ ہے، جو مدارا بیان ہے۔ اگر بیا عقاد نہیں۔ تو ایمان ہی نہیں، بہرحال! پر خوف" کا اد فی درجہ ہے، جو مدارا بیان ہے۔

# خوف کا دوسرا درجہ فرض ہے

" خوف" کا دوسرا درجہ حضرت والانے جو بیان فر مایا ، وہ بیہ ہے کہ جب
دل میں گناہ کا تقاضدا ور داعیہ پیدا ہو، یا گناہ کا کوئی موقع سامنے آجائے تو اس
وقت القد تعالیٰ کے عذاب سے ڈرکراپنے آپ کواس گناہ سے بچانا۔ مثلاً دل میں
پیدا عیہ پیدا ہوا کہ میں جھوٹ بولوں ، اب اس وقت پیضور کرنا کہ جھوٹے پرالقد
کی لعنت ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ جھے عذاب دیں گے ، اس

اصلدی مجالس - 32

عذاب کا تصورا در استحضار کر کے اپنے آپ کو اس جھوٹ سے بچانا" خوف" کا بیہ درجہ فرض ہے، اگر" خوف" کا بیہ درجہ کی انسان کو حاصل نہ ہوتو وہ کا فرتو نہیں ہوگا، کیکن فرض کا تارک کہلائے گا، گویا کہ وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے فرض فماز جھوڑ دی، فرض روزہ چھوڑ دیا، یا مثلاً دل میں بدنظری کا نقاضا پیدا ہوا، اس وقت الجب دل میں بدنظری کے عذاب کا استحضار کر کے اس عذاب سے ڈرکر اپنے آپ کو اس" بدنظری" سے بچانا فرض ہے، اب اگر اس نے اس وقت اللہ تعالی کے عذاب کا استحضار نہ کیا، اوروہ گناہ کرگز راتو وہ شخص فرض کا تارک ہوا، جیسے فرض نماز اور فرض روزے کا تارک۔

# خوف کا نتیجہمقصو د ہے

یمی وہ بات ہےجس کوقر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوْي،فَاِلَّ

الُجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوِي (النزعت: ٤١٠٤)

لینی جو شخص اپنے پر ور د گار کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرا، اور اس ڈر

کے نتیج میں اپنے نفس کوخواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے سے روک دی تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بیجھی بتا دیا کہ''خوف'' بذات خود

مقصور نہیں، بلکہ ' خوف' کا نتیجہ مقصود ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہو،اوراس کے نتیج میں انسان اپنے نفس کوخواہشات کے پیچھے

چلنے سے روک دے، یہاں یہ ہی بتایا جار ہاہے کہ وہ'' خوف''جوانسان کونفسانی

اصلامی مجانس 33 جلد ع

خواہشات کے پیچھے چلئے سے روک دے،خوف کا بید درجہ فرض ہے۔اس لئے ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ خوف کا بید درجہ حاصل کر ہے،اگر کسی کوخوف کا بیہ درجہ حاصل نہیں ہے تو وہ فرض کا تارک ہے۔

# گناه مونا جیسے بہاڑ کا ٹوٹ بڑنا

جواللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ،اگران سے شریعت کے خلاف کوئی

عمل ہوجائے توان پراییا گراں ہوتا ہے، جیسے ان کے اوپر پہاڑٹوٹ پڑا،

بردل سالک ہزاراںغم بود

گرز باغ دل خلالے کم بود

یعنی سالک کے دل پر ہزار وںغم طاری ہوجاتے ہیں ،اگراس کے دل کے

باغ میں سے ایک خلال بھی کم ہوجائے ،اور ایک گناہ بھی سرز د ہوجائے۔اور جو ہز

شخص فاسق و فاجر ہے،اس سے اگر گناہ ہوجائے تو وہ اس کی نظر میں ایسا ہے جیسے کوئی کھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے اس کواُڑ ادیا،اس کواس گناہ کی کوئی پرواہ

بھی نہیں ہوتی ، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، لہذا بیدڈ رکہ میں گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے

سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا، ڈر کا بید درجہ فرض ہے،اس کی تحصیل

ضروری ہے، اگر حاصل نہیں ہے تو اس کو حاصل کرو۔

# خوف کو حاصل کرنے کا طریقہ

اب ڈرکا بیدرجہ کیسے حاصل ہو؟ اس کا طریقہ بیہ ہے کہ قر آن کریم کی وہ آیات تلاوت کروجس میں جہنم کے عذا ب کا ذکر ہے، وہ احادیث پڑھوجس میں اصلاتی مجالس --- 34 جلد

اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے،اس کا استخضار کرو،اس کا تصور کرو،اس کے نتیج میں دل کے اندریہ ' خوف'' پیدا ہوگا۔

# خوف کا تیسرا درجہمستحب ہے

خوف کا تیسرا درجہ وہ ہے جس پر نہ تو ایمان موقوف ہے، اور نہ وہ فرض ہے، بلکہ وہ درجہ مستحب ہے، وہ یہ کہ ابھی گناہ کا تقاضا دل میں نہیں ہے، نہ گناہ کا داعیہ ہے، اور نہ موقع ہے، لیکن اس کے باوجود دل ود ماغ میں بید دھیان اور فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں پھل جائے، اور میں گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، اور پھر مجھے عذاب کا سامنا کرنا پڑے، لہذا ہر وفت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کا کھٹکا دل میں رہے، اور اس کے نتیج میں گناہ کا موقع آنے سے پہلے ہی گناہ کا کھٹکا دل میں رہے، اور اس کے نتیج میں گناہ کا موقع آنے سے پہلے ہی گناہ کا حق جائے، بیخوف مستحب ہے۔

# مستحب خوف کی مثال

اس کی مثال میں جھیں جیسے ایک بچہ ہے، جو ہڑا شریر ہے، اب ایک صورت تو میہ کہ استاذ ڈیڈالے کراس بچے کے سر پر کھڑا ہو،اوراس سے کہ تو شرارت سے باز آجا، چنانچہ وہ بچہ مار کے ڈراورخوف کے نتیج میں شرارت سے باز آگیا۔ دوسر نے میر کہ استاذ اس کے اوپر ڈیڈالے کر کھڑا نہ ہو،لیکن اس نیچ کے د ماغ میں ہروقت بی تصور ہو کہ میں استاذ کی گرانی میں ہوں ،اگر چہاس وقت تو استاذ مجھے نہیں و کیھر ہے ہیں،لیکن کسی بھی وقت استاذ مجھے شرارت کرتے ہوئے د کھے لیں گے،اور ججھے سرادیں گے،تو یہ کھٹا جواس نیچ کے د ماغ پر جھایا ہوئے د کھے لیں گے،اور ججھے سرادیں گے،تو یہ کھٹا جواس نیچ کے د ماغ پر جھایا

املای مجالس

ہواہے، یہ خوف کا تیسرا درجہہے،

اس کا نام "خلش" اور" تقوی" ہے

لبندامید کھنگا کہ جمھ ہے کہیں گناہ نہ ہوجائے ،کہیں میں پیسل نہ جاؤں ،کہیں غلطی نہ ہوجائے ، اور اللہ تعالی مجھ ہے ناراض نہ ہوجائے ، یہ خوف کا تیسرا درجہ ہے ، جس کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ''خلش'' ہے تعبیر کیا کرتے تھے ،اور حضرت فرماتے تھے کہ '' تقوی'' کا ترجمہ ہے 'خلش'' یعنی کھٹک دل میں ہے کہ کہیں مجھ ہے گناہ نہ ہوجائے ،ایسانہ ہوکہ اللہ تعالی مجھا پی رحمت ہے محروم فرمادیں ،اور کہیں ایسانہ ہوکہ اللہ تعالی مجھا پی رحمت ہے محروم فرمادیں ،اور کہیں ایسانہ ہوکہ بیٹ کرتو توں کی وجہ ہے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔

#### ا نبیاء ہروفت اللہ سے ڈرتے ہیں

د یکھے! انبیاء علیم الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرر ہے ہیں، اور آنکھوں سے آنو جاری ہیں، اللہ تعالیٰ ک بارگاہ میں رور ہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، وہ کس بات پر رور ہے ہیں؟ جبکہ گناہوں سے معصوم ہیں، گناہ تو ان سے سرز دہی نہیں ہوسکتا، اس کے باوجود رور ہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرر ہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میری آئکھ کھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، اندھرا تھا، اس لئے میں نے ہاتھ سے ٹولا کہ آپ کہاں وسلم کو بستر پر نہیں پایا، اندھرا تھا، اس لئے میں نے ہاتھ سے ٹولا کہ آپ کہاں ہیں، تو میرا ہاتھ آپ کے پائے مبارک کے انگو تھے پر پڑا، اس وقت آپ سے دے مبارک کے انگو تھے پر پڑا، اس وقت آپ سے دے مبارک کے انگو تھے پر پڑا، اس وقت آپ سے دے مبارک کے انگو تھے بر پڑا، اس وقت آپ سے دے مبارک کے انگو تھے بر پڑا، اس وقت آپ سے دے مبارک کے انگو تھے بر پڑا، اس وقت آپ سے دے مبارک کے انگو تھے بر پڑا، اس وقت آپ سے دے مبارک کے انگو تھے بر پڑا، اس وقت آپ سے دے مبارک کے انگو تھے بر پڑا، اس وقت آپ سے دیا ہوں یہ دعافر مار ہے تھے، اور یہ دعافر مار ہے تھے،

اَللَّهُ مَّ اِنِّى اَعُودُ لِبِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنُ عُـقُو بَتِكَ، وَاَعُـو دُبِكَ مِنْكَ، لَا أُحُصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ، اَنْتَ كَمَا اتَّنَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ.

اے اللہ! میں آپ کی رضا مندی کی پناہ مانگنا ہوں آپ کی نار اضکی ہے،
اے اللہ! آپ سے معافی کی پناہ مانگنا ہوں آپ کے عذاب سے ۔اب سوال یہ
ہے کہ آپ س چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ جبکہ آپ کے بارے میں بیا علان ہو
چکا ہے کہ:

لِیکَفُورَلَکَ اللّٰهُ مَا اَفَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِكَ وَمَا تَاخَّرَ (المعتج: ٢)

العنی الله تعالی نے آپ کے تمام اکلے پچھلے گناہ معاف کردیے۔ اولا تو آپ سے کوئی گناہ سرز دہوہی نہیں سکتا ، اور اگر کوئی بھول چوک ہوئی بھی تو ابتد تعالی نے فرمادیا کہ ہم نے سب معاف کردیے، اس کے باوجودرات کو بجدے میں پڑے ہوئے رضامندی طلب کررہے ہیں ، اور ناراضگی سے پناہ چاہ دہے ہیں۔ انبہا ء کو ڈر کیوں ؟

یرسب کیوں ہے؟ دراصل وہی کھٹک ہے،اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کا استحضارالیا ہے کہ ہروقت پی خطرہ لگا ہوا ہے کہ ہیں کوئی مثل اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے خلاف مجھ سے سرز و نہ ہوجائے، جو اس کے شایان شان نہ ہو،اس لئے کہ" حَسَنَاتُ الْاَبُرَادِ سَیِنَاتُ الْمُقَرَّبِینَ "جومل ان کی شان کے خلاف ہوگا تو وہ میرے لئے گناہ ہی ہے، یہ" خلاش "ہے،اور ڈرکاوہ درجہ ہے جومستحب ہوگا تو وہ میرے لئے گناہ ہی ہے، یہ" خلاش "ہے،اور ڈرکاوہ درجہ ہے جومستحب

اصلائی مجالس --- جدد

ہے، اور جس کو حاصل کرنا چاہئے، اس لئے کہ جب تک بید درجہ حاصل نہ ہو، اس وقت تک" خوف" کا فرض درجہ حاصل کرنا بھی مشکل ہے، اس لئے یہ" کھٹک" حاصل کرنی ہے۔

## تقمیر کعبہ کے وقت اللہ سے ڈر

حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الله شریف کی تغییر فر مارہے ہیں ، اتنا بڑا عمل انجام دے رہے ہیں کہ قیام قیامت تک جتنے لوگ اس بیت الله میں عبادت کریں گےسب کا اجروثو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہاہے ، لیکن بیت اللہ کی تغییر کے وقت زبان پریدد عا جاری ہے:

> وَارِنَا مِنَاسِكَنَاوَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ (البقرة:١٢٨)

اے اللہ جمیں مناسک جے کاعلم عطافر ماد بیجئے ، اور جماری تو بہ کو تبول فر ما لیجے ، آپ تو بہ تبول کرنے والے جیں۔ اب سوال بیہ کہ تو بہ تو بہ تبول کرنے والے جیں۔ اب سوال بیہ کہ تو بہ تو کئی گاہ سے کی جاتی ہے ، جبکہ بیتو اللہ تعالیٰ کا گھر تغییر کررہے جیں ، ساری دنیا کے انسانوں کے لئے ایک معبد تغییر کررہے جیں ، لیکن اس وقت بھی وعایہ کر دیجئے ، ایبا کیوں کررہے جیں؟ اس لئے کہ دل میں کھ کا گا ہوا ہے کہ میں بیمل کرتو رہا ہوں ، مگر میرا بیمل اللہ جل شانہ کے شایان شان ہے جواس کی شان کے خلاف ہو ، موایان شان کے خلاف ہو ، اوراس کے نتیج میں کہیں اللہ کے خصب کا مورد نہ بن جاؤں ، سارے انبیا علیم

اصلاحی مجالس ---- 38

السلام مغفرت ما نگ رہے ہیں، کیوں؟ دراصل بیر کھٹک ہے جس کو حضرت والا ''خلش'' ہے تعبیر کررہے ہیں،ای خلش کا نام'' تقوی'' ہے،اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطافر مائے، آمین ۔

## مستحب درجه فرض درج كے حصول كا ذريعه

" خوف" کا بید درجہ مستحب ہے کہ انسان کے دل میں ہروقت بید کھٹک اور خلش رہے، بیفرض نہیں، اس لئے کہ اگر فرض کہددیں گے تو پھر اگر ایک لحد کے لئے بھی" خوف" جاتا رہا تو ہم فرض کے تارک ہوجائیں گے، لہٰڈ ااس کو فرض تو نہیں کہیں گے، لیکن بیدایس مستحب ہے کہ اگر اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو فرض کی ادائیگی بھی مشکل ہے، البند اللہٰ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لئے اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ بیلوگ کمزور ہیں، اور ہروقت خوف کا استحضار نہ رکھ کیس گے۔ البتہ اس کو مستحب قرار دیدیا، کیونکہ اگر ہروقت اللہ کا خوف مستحضر نہ ہوتو گناہ کے اس کو مستحب قرار دیدیا، کیونکہ اگر ہروقت اللہٰ کا خوف مستحضر نہ ہوتو گناہ کے قتا ضے کے وقت خوف کو مستحضر کرنا مشکل ہوگا۔

## هروفت جهنم كااستحضار كرو

اس کئے کہ ایک طرف گناہ کا تقاضہ اور داعیہ پیدا ہور ہا ہے، اور دوسری طرف تم عذاب کا استحضار لانا چاہ رہے ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں میں سے جوقو کی ہوگا وہ جیت جائے گا، اگر گناہ کا داعیہ قو می ہوگا تو وہ انسان کو گراد ہے گا، اور تم عذاب کا استحضار اپنے ذہن میں لانے کی فکر میں ہی رہو گے، اور وہ اپنا کام کر جائے گا۔ اس لئے ضرورت اس کی ہے، کہ ہروقت دل میں جنم اور وہ اپنا کام کر جائے گا۔ اس لئے ضرورت اس کی ہے، کہ ہروقت دل میں جنم

اصلاحی مجانس \_\_\_\_\_ 39 \_\_\_\_

کے عذاب کا استحضار رہے، اگر وہ دل میں رہے گا تو اس کے اندر پائیداری ہوگی، اور اس قوت ہوگی، اور اس قوت کے نتیج میں اس کے اندر قوت زیادہ ہوگی، اور اس قوت کے نتیج میں وہ گناہ کے نتیج میں وہ گناہ کے نتیج میں وہ گناہ کے تقاضے پر غالب آجائے گا، اور اس نقاضے کو دبادے گا۔ بہر حال! خوف کے اس درجہ کا نام تو"مستحب" ہے، لیکن یہ"مستحب" ایسا ہے کہ اس کے بغیر فرض کی اوائیگی بھی مشکل ہے، لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کیا کرو۔

## اپنی موت کا مرا قبه کیا کرو

حضرت تھانوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن کے چوہیں گھنٹوں ہیں سے کچھ دقت نکال کر بیل تھور کیا کرو کہ میری روح پرواز کرگئی ہے، اور ججھے موت آگئی ہے، اور جی جی مقاطلات پیش آئے، قبر میں فرشتے آئے، انہوں نے جھے سے سوالات کئے، میں نے جواب دیے، قبر میں فرشتے آئے، انہوں نے جھے سے سوالات کئے، میں نے جواب دیے، پھر حشر کے میدان میں جھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کردیا گیا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میرے اعمال میرے سامنے آرہے ہیں، اور جنت بھی میرے سامنے آرہے ہیں، اور جنت بھی میرے سامنے ہے۔ روزانہ تھوڑی دیر جنت بھی میرے سامنے ہے۔ روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کران باتوں کا تصور کیا کرو۔ حدیث ہٹریف میں ہے کہ

"حَاسِبُوا قَبُلَ اَنْ تُحَاسَبُوا"

وہ حماب تواپنے وقت پر ہوگا،اس سے پہلے اپنا حماب خود کرلیا کرو۔ اس کے نتیج میں رفتہ رفتہ دل میں وہ خلش اور کھٹک پیدا ہوجاتی ہے، اللہ تعالی ا پنے فضل سے ہم سب کے ول میں پیشافش پیدا فر مادے ، آمین ۔ س

# به نینول در جات نسبی ہیں

آ گے حضرت والا فرمارہ ہیں کہ 'خوف' کے بیتیوں درجات جو ہیں نے بیان کئے ،ان میں پہلاشرط ایمان ہے، دوسرا فرض ہے، تیسرامستحب ہے، پیٹیوں درجات کسی بیں،اور اختیاری ہیں،ان کو حاصل کرنا اختیار ہے باہر فہیں، بلکہ انسان اپنی محنت ہے،کوشش ہے اورمشق سے بیتینوں درجات حاصل کرسکتا ہے، البتہ ''مستحب' درجے سے شروع کرو،اس لئے کہ سیرھی یہی ہے، البتہ نیس فرض کا درجہ اورشرط ایمان والا درجہ بھی حاصل ہوجائے گا۔

## خوف کا چوتھا درجہ جوو ھبی ہے

آ گے حضرت والافر ماتے ہیں کہ خوف کا ایک چوتھا درجہ ہے، جو و ھبھی اور غیر اختیاری ہے، اور کسب سے باہر ہے، اس لئے وہ درجہ ما مور بہ بھی نہیں ہے۔ اگر خوف کا بید درجہ کسی کو حاصل نہ ہوتو کوئی مضا نقہ بھی نہیں ، اگر حاصل ہوجائے تو اللہ تعالی کی نعمت ہے، وہ درجہ بیہ ہے کہ انسان پر خوف کے آثار اس حد تک غالب ہوجا کیں کہ اگر وہ بھلا نا بھی چا ہے تو نہ بھلا سکے، مثلاً بیا کہ ہر وقت ما صغی جہنم نظر آر ہی ہے، ہر وقت اللہ تعالی کے عذاب کا استحضار ہے، اور اس حد تک سائے جہنم نظر آر ہی ہے، ہر وقت اللہ تعالی کے عذاب کا استحضار ہے، اور اس حد تک سے کہ استحضار ہے، اور اس حد تک سے کہ اور قدر اللہ علیہ وسلم کی کیفیت

صدیث شریف میں ضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے بارے میں میہ جوآتا

ہے کہ 'کان دائے م الفِحُرَةِ مُتَوَاصِلَ الاَحْزَانِ ''یعنی حضورا قدس صلی الشعلیہ وسلم ہروقت کسی سوج میں رہے تھے،اورا کی غم سے بعددوسراغم آپ کے دل ود ماغ پر چھایا رہتا تھا، یہ فکر کس چیز کی تھی؟ یہ امت کی فکرتھی ،اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنے کی فکرتھی ،امت کو عذاب سے بچانے کی فکرتھی ،یہ سارے افکار حاصل کرنے کی فکرتھی ،امت کو عذاب سے بچانے کی فکرتھی ،یہ سارے افکار حضورا ن افکار کو بھلائے کے باوجود وہ ٹویس بھولتے تھے، حتی کہ اللہ تعالیٰ نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ آكُ لَايَكُونُوا مُومِنِيْنَ (الشعراء:٣)

کیا آپ اپی جان کو ہلاک کرویں گے اس وجہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے ۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل وہ ماغ پرا مسعد کی فراس درجہ غالب تھی کہ گویا جان ہلاک ہونے والی نظر آتی تھی ،ادر بار بار اللہ تعالی کی طرف سے تبلی کے باوجود وہ فکر و ماغ سے نہیں نگلی تھی ، بیدراصل غیرا فتنیاری فکر تھی ، جس طرح بیفکرانہیا علیم السلام کو ہوتی ہے ، اس طرح انبیا علیم السلام کا پیام مجسیلانے والوں کو بھی ہوتی ہے ،ادر بیفکرالی ہوتی ہے کہ اگر انسان کسی وقت اپنے تبین کرسکتا۔

## حضرت شاه اساعيل شهيدرهمة الله عليه كي كيفيت

حضرت مولا نااشرف علی صاحب رحمۃ الله علیہ نے حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ الله کے بارے میں فریا کہ الله تعالیٰ نے ان کے دل میں دعوت کا جذبہ اس طرح رکھ دیا تھا، جیسے انسان کے اندر حوائج طبعیہ ہوتے ہیں، جیسے بھوک لگ رہی ہوتو انسان کو کھائے بغیر چین نہیں آتا، پیاس لگ رہی ہوتو پانی ہے بغیر چین نہیں آتا، ای طرح حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللّہ علیہ کو دعوت دیے بغیر چین نہیں آتا تھا، ہر وقت دل و د ماغ پر دعوت کی فکر مسلط رہتی تھی کہ فلاں تک کس طرح حق بات پہنچا دوں، فلاں کو کس طرح راہ راست پر پہنچا دوں، فلاں کو کس طرح راہ راست پر لے آول ۔ بہر حال! انبیا علیہ مالسلام کے دارثوں کو بھی بی فکر ہوجاتی ہے، اگر انسان اس کو این ذبہن سے نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکال سکتا، اس کئے بیرحالت غیر اختیاری اور و ھبسی ہے، اگر حاصل بہ وجائے تو بیداللہ تعالی کی عطا اور نعمت ہے، لیکن اگر حاصل نہ ہوتو کو کی نقص بھی نہیں، اس لئے اس کو حاصل کرنے کی فکر میں زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں، البتہ ''خون' کے جو پہلے تین در ہے ہیں، ان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔

### خوف حاصل کرنے کا طریقہ

اورخوف کو حاصل کرنے کا طریقہ سے ہے کہ تھوڑی دیر پیٹھ کر بین تصور کیا کرو کہ میری روح نگل گئی ہے، اب مجھے عسل دیا جارہا ہے، اب مجھے قبر کے میری نماز جنازہ ہورہی ہے، اب قبر کی طرف مجھے لے جارہے ہیں، اب مجھے قبر کے اندر لٹا دیا گئیا، قبر بند کر کے لوگ چلے گئے، اب فرشتہ آگئے، اب سوال و جواب شروع ہوگیا، پھر قیامت قائم ہوگئی، اب میزان عمل قائم ہوگیا، پھر قیامت قائم ہوگئی، اب میزان عمل قائم ہوگیا، پھر قیامت قائم ہوگئی، اب میزان عمل قائم ہوگئی، اب میزان عمل قائم دنیا کی سامنے کھڑے ہیں، اعمال کا دزن ہور ہاہے۔ بی تصور کیا کرو، اور دنیا کی بے ثباتی کا تصور کیا کرو، اور

### بيركتاب بإربار پژهو

ہارے حضرت مولا نا عاشق الیمی صاحب رحمۃ الله علیہ ، الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ، آمین ۔ ان کی سب سے زیادہ

اصلای مجالس 43 جلد

فائدہ پہنچا، وہ ہے" مرنے کے بعد کیا ہوگا؟" یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اور اللہ تعالی نے پوری دنیا میں اس کتاب کا فیض پھیلا دیا، لاکھوں کی تعداد میں چھپ چگی ہے۔ اس کتاب کا مقصد یہی ہے کہ اس کو پڑھ کر ذراسو چو کہ بیزندگی جوشح سے شام تک گزرد ہی ہے، بس یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک اور زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے، جب آنکھ بند ہوگ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کتاب کو بار بار پڑھو، اس کے ختیج میں موت اور بعد الموت کے مناظر تمہار سے آئیں گے، اس سے" خوف" کا استحضار پیراکرنے میں مدد کے گی۔ سامنے آئیں گے، اس سے" خوف" کا استحضار پیراکرنے میں مدد کے گی۔

## وطن كاشوق ببيدا كرو

حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے،
جس کا نام ہے "شوقی وطن" وطن سے مراد آخرت ہے، یعنی ہر مسلمان کے دل میں یہ بات
رہنی چاہیے کہ یہ دنیا تو میرا مسافر خانہ ہے، اصل وطن تو آخرت ہے، اس کا شوق ہونا
چاہیے، اس شوق کو پیدا کرنے کے لئے حضرت والا نے یہ رسالہ لکھا ہے، اس رسالہ کو
پڑھو، اس کے پڑنے سے"خوف" کا استحضار ہوگا۔ اور اگر روز انہ عشا کی نماز کے بعد دو تین
منٹ کا وقت مقرر کر کے موت کا مراقبہ کرلویا سونے سے پہلے کرلو، تو اس کے نتیج میں انشاء
اللہ تعالی خوف کا مطلوب درجہ حاصل ہوجائے گا، اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا
فرمائے، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين





والمعرف المعرف المعرف في المعرف في المعرف في المعرف المعرف

ليكنتم دنياكى زندگى كورج چوية ہو جبكه آخرت كى زندگى بهت بهتر ہاور جميشدر بنے والى ہے۔



ارلعلوم کراچی. ار 1422 می

مقام خطاب : جامع مجد دار لعلوم كرا چي.

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وقت خطاب : بعدنما زظهر

املاحی کالس: جلد تمبر 7

مجلس نبر : 96

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى البُراهِيُمَ وَعَلَى اللِ البُراهِيُمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيْلًا مُحِيْلًا اللهُ عَمِيْلًا مُحِيْلًا

اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعلَى الِ إِبْرَهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِيلًا مَّجِيلًا



memonip@hotmail.com

اصلاحی مجانس

جلدے

# امید کے درجات مجل نبر96

الحمدلله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، والصّلاة والصّلاة والسّلام عَلى آله وأصحابه الكريم، وعلى آله وأصحابه احمعين امابعد:

تمهيد

گزشته کل بیربیان ہوا تھا کہ 'خوف' کے چار درجات ہیں ، جن میں سے پہلا درجہ ایمان کی شرط ہے۔ اسکے بغیر آ دمی مسلمان ہی نہیں ہوتا، دوسرا درجہ ایمان کی شرط تو نہیں ، لیکن فرض ہے، اور تیسرا درجہ ستحب ہے، اور بیتنوں درجات کسبی ہیں، یعنی اختیار ہے کوشش کر کے محنت کر کے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ چوتھا درجہ خوف کا وہبی ہے اور غیراختیار کی ہے۔ لہٰذا وہ مقصود نہیں۔ اسلئے اسکو حاصل کرنے کی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بیتو گزشتہ کل کے بیان کا خلاصہ تھا۔ اممید کے چار درجات

اس ملفوظ کے آخر میں حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ:

''الیها ہی اسکے مقابلے میں''رجا'' کے بھی درجات ہیں۔ ایک درجہ شرط ایمان بمعنٰی احمال نجات اور ایک درجہ فرض ہے، ایک درجہ مستحب ہے اور ایک درجہ محض وہبی ہے۔''

(انفاس عيسي صفحه ٢٠١)

جس طرح ''خوف'' کے چار درجات تھے، اس طرح''رجا' کینی ''امید'' کے بھی چار درجات ہیں۔ پہلا درجہ جوشرط ایمان ہے، اسکے بغیر ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ آ دمی کے دل میں اس بات کا اعتقاد ہو کہ میں ممکن ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے کسی سزا کے دیئے بغیر یونہی بخش دے۔ الحمد لللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پچھے نے ایمان کی دولت عطافر مادی ہے۔ تو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پچھے بعید نہیں کہ شاید میری ساری بدا عمالیوں پر خط شخ پھیر کر اللہ تعالیٰ مجھے یونہی بے بعید نہیں کہ شاید میری ساری بدا عمالیوں پر خط شخ پھیر کر اللہ تعالیٰ مجھے یونہی بے حساب جنت میں داخل فر مادے۔ اس اعتقاد کا دل میں ہونا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والانہیں ، یہ اعتقاد'' شرط قادر ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والانہیں ، یہ اعتقاد' 'شرط ایمان' ہے۔ لہٰ ذاا گر کسی کے دل میں بیا عقاد نہیں تو وہ شخص ایمان ہی سے محروم ہے۔

### اميدكا بهلا ورجه

التدتعالى في قرآن كريم من سياعلان فرمادياكه:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُانُ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُمَا دُوُنَ ذَلِكَ لِمَنُ

يَّشْآءُ (سورة نساء)

لیعنی شرک کی اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی نہیں ہے۔ اور یہاں جس معافی میں اس میں ایک ''تو''

كا ذكر مور ہا ہے، وہ توبہ والى معافى كانہيں مور ہا ہے۔اس لئے كه ' توبه ' كے

ذریعے تو ''شرک'' بھی معاف ہوجاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص'' مشرک' تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کوتو ہی تو فیق ویدی۔ اور وہ مسلمان ہوگیا تو اسکا یہ''شرک '' کا گناہ معافی ہوجائے گا۔ اس آیت میں بغیر تو ہہ کے معافی کا ذکر ہور ہاہے، جو اللہ جل شانہ صل اپنے فضل وکرم سے کسی کومعافی سے نواز دیں۔ بہر حال ہم نے بہتا عدہ مقرد کر رکھا ہے کہ جوشرک کر بے تو بغیر تو ہہ کے شرک کی معافی ہمار سے بہتا عدہ مقرد کر رکھا ہے کہ جوشرک کر بے تو بغیر تو ہہ کے شرک کی معافی ہمار سے بہتا عدہ مقرد کر رکھا ہے کہ جوشرک کر بے تو بغیر تو ہہ کے شرک کی معافی ہمار سے باللہ تعالیٰ پرکوئی ذیر دستی کر نیوالا ہے کہ آپ ضرور معاف کریں ، اور نہ کوئی شی اللہ تعالیٰ پرکوئی ذیر دستی کر نیوالا ہے کہ آپ صرور معاف کردیں تو کوئی سے اللہ تعالیٰ میں ماوٹ کردیں تو کوئی سے المعراض کر دیں تو کوئی سے المعراض کر دیں تو کوئی سے المعراض کر دی گا ہیں۔ اسکو کیوں معاف کر دیا ؟ ان کے فیصلے میں کسی کو چوں المعراض کر دیا ؟ ان کے فیصلے میں کسی کو چوں المعراض کر دیا ؟ ان کے فیصلے میں کسی کو چوں المعراض کر دیا ؟ ان کے فیصلے میں کسی کو چوں المعالی میں ہونا کہ کیا پید میں بھی ان

خوش نصیبوں میں شامل ہوجاؤں جن سے بارے میں بیفر مایا گیا کہ اللہ تعالی ان کو بلاحساب جنسے میں داخل فرمادیں گے۔ بیاحتمال اوراعتقا دِدل میں ہونا'' رجا'' کا پہلا درجہ ہے اورشرط ایمان ہے۔

### امبدكا دوسرا درجه

''رجا'' کا دوسرا درجہ جو''فرض'' ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے سی کام کا حکم متوجہ ہو، مثلاً نماز کا محرف سے بیا اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف سے سی کام کا حکم متوجہ ہو، مثلاً نماز کا ولت ہوگیا، اذان ہوگئی، تواب اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہوگیا کہ جاؤ، نماز اداکرولہذا جب نماز کا حکم متوجہ ہوا، اگر اس وقت دل سستی کرے اور طبیعت میں سستی ہوتو

اصلاحی مجالس ---- جلدے

اس ستی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دل سے کہے کہ جب اس تھم کی تعیل کرنے کے لئے جاؤں گا تو اللہ تعالی مجھے تو اب عطافر مائیں گے۔اب ثو اب کا تصور کر کے اس سستی کو دور کرے اور مامور بہ کو بنجالائے ایسا کرنا فرض ہے۔

### امیدگی ایک مثال

ووسر کفظوں میں یوں کہوکہ آگروہ دل میں تواب کا تصور نہ لاتا اور جنت کا تصور نہ لاتا ، اللہ تعالی کے فضل وکرم کا دھیان نہ کرتا تواس فریضہ کی ادائیگی سے محروم رہ جاتا ۔ کیونکہ ستی نے اسکے دل پرغلبہ پالیا تھا۔ نفس دشیطان ۔ نے اسکود بالیا تھا۔ جس کے نتیج میں بیاس بات پرآ مادہ ہوگیا تھا کہ آج کی قماز چھوڑ دی جائے ، لکین جب اس بات کا تصور کیا کہ میں کیا کرد ہا ہوں ، اگر میں نفس کے تقاضے کی خالفت کر کے نماز ادا کرنے کے لئے چلا جاؤ ڈگا تو اللہ تعالی مجھے نواز دیں گے ۔ تو اس نصور نے ہمت پیدا کردی ۔ اور نماز کے لئے چلا جاؤ ڈگا تو اللہ تعالی مجھے نواز دیں گے ۔ تو اس نماز کے پڑھنے کے نتیج میں اللہ تعالی مجھے ثواب عطافر ما کمیں گے ۔ یہ ' رجا' کا درجہ فرض ہے ۔ اگر بید رجا نہ ہوتی تو ایک فریضہ چھوٹ جاتا ۔ لہذا جتنے فرائض شرعیہ ہیں ۔ جیسے ، نماز ، روزہ ، زکا ق ، جی و بیرہ ان سب میں یہ میدر کھنا کہ جنب ان کو بجا لاوں گا تو اللہ تعالی مجھے اپی رحمت سے نواز دیں گے انشاء اللہ ، ' رجا' کا کا یہ درجہ فرض

### اعمال صالحه يرثواب كاميد

یمی وہ بات ہے جس کی طرف نبی کر؟ بلی احدادیث میں کئی جگہوں پر اشارہ فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ جس نیک عمل کی اللہ تعالی سہیں توفیق دے

اصلاتی مجالس --- 51 جلد

رہے ہیں۔ مثلاً وضو ہے ، نماز ہے ، روزہ ہے ، زکاۃ ہے ، جج ہے ، تلاوت ہے ، تبیح ہے ، تلاوت ہے ، تبیح ہے ، فکر واذ کار ہیں وغیرہ جتنے بھی اعمال وافعال صالحہ ہیں۔ ان میں اس بات کا تصور کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید کرر ہا ہوں کہ میرے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فر ماکر اپنے فضل وکرم سے مجھے نواز دیں گے ۔ حدیث شریف میں حضور اقدس ہے اللہ نے فرمایا:

مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيُمَا نَّا وَ احْتِسَا بَّا

یعنی جوشخص رمضان المبارک کے روزے رکھے، کس طرح رکھے؟
ایمان کی بنیا دیر کہ دل میں ایمان موجود ہے، وہ ایمان روزے رکھوار ہا ہے، اور
اخساب کی بنیا دیر، بعنی ثواب حاصل کرنے کی غرض سے روزہ رکھتا ہے کہ اللہ
تعالی مجھے اپنے فضل وکرم سے نواز کر ثواب عطافر مائیں گے۔ یہ 'احتساب' کیا
چیز ہے؟ یہ وہی'' رجا'' ہے، یہ ثواب حاصل کرنے کی طلب ہے، اسکی امید ہے کہ
اللہ تعالی یہ ثواب عطافر مائیں گے، یہ امیدر کھنا'' فرض'' ہے۔

## "عبادت"عادت بن گئ ہے

حضرت مولا ناسید ابوالحین ندوی رحمۃ الله علیہ سے ایک بات سنی ، انہوں نے بری اچھی بات ارشاد فرمائی فرمانیا کہ ہم لوگ عبادات انجام دیتے رہتے ہیں ، مثلاً وضوء کرلیا ، نماز پڑھ لی ، روزہ رکھ لیا ، تلاوت کرلی وغیرہ ، الله تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ روزانہ بیعبادات انجام دے رہے ہیں ، اور روزانہ ہونے کے نتیج میں ان کی عادت بن گئی ہے ، اور عادت بن جانے کی وجہ سے اس طرف خاص وھیان بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کرر ہا ہوں ، کیا نہیں کرر ہا ہوں ۔ بس ایک روئین

<u>چ</u>ىد 2

بن گئی ہے ، اس کے تحت عبادت ہورہی ہے ، اور عادت بن جانے کی وجہ سے عبادت میں کیف اور لذت مے محرومی ہوتی ، اور لذت سے اور کیف سے محرومی ہوجاتی ہے ۔ اسلئے حضرت والانے فرمایا کہ عبادت اس اہتمام سے اداکرنی چاہیے کہ اس عباوت پر اللہ تعالی نے قرآن حدیث میں اجروثواب کے جتنے وعد سے فرمائے ہیں ، ان اجروثواب کا دھیان کرے۔

### اس دھیان کےساتھ وضوکر و

مثلاً آپ وضوکر ہے ہیں۔ اور دن ہیں آپ کی مرتبہ وضوکر ہے ہیں ، اور دن ہیں آپ کی مرتبہ وضوکر ہے ہیں ، اور کئین وضوکر ہے وقت ہیک عادت اور روٹین بن گئی ہے۔ لہذا وضوکر نے وقت جب چرہ دھوتو ہیہ دھیان کرو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان وضوکر ہے وقت چرہ وقت چرہ دھوتا ہے تو آئک سے کئے ہوئے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ لبذا میر سے وضوکر نے وضوکر نے کے موئے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ لبذا میر سے وضوکر نے کے نتیج میں میر سے گناہ دھل رہے ہیں۔ اور جب ہاتھ دھوتو یہ تصور کرو کہ ہا وال دھوتو یہ تصور کرو کہ ہاوک کہ ہاتھ سے کئے ہوئے گناہ دھل رہے ہیں۔ جب پاؤں دھوتو یہ تصور کرو کہ پاؤل دوسوکر و گھوتا ہوگی لذت کے گناہ دھل رہے ہیں۔ جب پاؤل دھوتو یہ تصور کرو کہ پاؤل دوسوکی الذت کے گناہ دھل رہے ہیں۔ جب اس تصور کے ساتھ وضوکر و گے تو اس وضوکی لذت اور کیف بی اور ہوگا۔ اور عبادت کی حقیقی روح حاصل ہوگی۔

## متجد کی طرف اس دھیان کے ساتھ جاؤ

جب نماز کے لئے معجد کی طرف جارہے ہوتو پیسو چو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدی معجد کی طرف جاتا ہے توایک قدم پرایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ البندا چلتے وقت یہ تصور کرو کہ ایک ایک قدم پر

میرے گناہ معاف ہورہے ہیں۔اورایک ایک قدم پر مجھے نیکی مل رہی ہے۔اس تصور سے چلو گے تو اس چلنے میں بھی ایک لطف اور مزا آئیگا۔اور عبادت کی روح حاصل ہوگی۔

### اس دھیان سے تلاوت کرو

مثلاً علاوت قرآن کریم کررہے ہوتو یہ سوچو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حرف کی تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کر رہا تمیں نیکیاں دیتے ہیں۔ ''اکتم'' کی تلاوت کر رہا تمیں نیکیاں لکھی گئیں ۔ لہذا علاوت کے وقت یہ تصور کروکہ میں جو تلاوت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری نیکیوں میں اضافہ فرمارہے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اسکئے کہ مجروسہ کرتے ہوئے۔ اسکئے کہ عمل محض علامت ہے ، علّت تامہ نہیں ہے۔ بہر حال ہرعبادت پر اللہ تعالیٰ نے جو وعد ے فرمائی دیتے وقت ان وعدوں کا دھیاں کرنا اس عبادت کی تحمیل میں معاون مفید ہوتا ہے۔ یہ ' رجا'' کا دوسرا درجہ تھا، جو فرض عبادت کی تحمیل میں معاون مفید ہوتا ہے۔ یہ ' رجا'' کا دوسرا درجہ تھا، جو فرض عبادت کی تحمیل میں معاون مفید ہوتا ہے۔ یہ ' رجا'' کا دوسرا درجہ تھا، جو فرض

### ''رجا'' کا تیسرادرجه

''رجا'' کا تیسرادرجہ یہ ہے کہ آ دمی پراکٹر وبیشتر اوقات میں اللہ تعالیٰ کی جنت کا خیال دل میں رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خیال رہے، اور اکثر و بیشتر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تصور میں زندگی گز ارے، جبیبا کہ''خوف'' کے بیان میں کہا تھا کہ اکثر و بیشتر خوف دل میں رہے، یہ'' رجا'' کا تیسرا درجہ ہے۔

### ''رجا'' کاچوتھادرجہ

''رجا''کا چوتھا درجہ جوغیراختیاری ہے وہ بیہ کاللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی نعمتوں کا تصور دل ود ماغ پراتنا چھاجائے کہ کوشش کے باوجود بیتصور زائل نہ ہو، اور آ دمی ہر وقت ان رحمتوں اور نعتوں کے تصور کے اندر مست ہو، یہ''رجا'' کا غیرا ختیاری درجہ ہے۔ فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں اس کوکوئی رکاوٹ اور سستی پیدا نہیں ہورہی ہے کہ اسکے لئے ان چیزوں کا تصور کرنا پڑر ہا ہو۔ بلکہ یہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی تو اس کے لئے طبیعت ثانیہ بن چگی ہے۔ لیکن اسکے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تصور میں مست ہے۔ یہ'' رجا'' کا چوتھا درجہ ہے، باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تصور میں مست ہے۔ یہ'' رجا'' کا چوتھا درجہ ہے، کا کرنے نے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے

### خوف ورجا کے حاصل کرنے کا طریقہ

جیبا کہ کل عرض کیا تھا کہ خوف کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موت
کا اور موت کے بعد کے حالات کا ،اور جہنم کا مراقبہ کرنا چاہیے۔اور رجا کے حاصل
کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جنت کا تصور کرے ، اور بیقر آن کریم کے طرز کے عین
مطابق ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں جہاں جہنم کا ذکر آیا ہے وہاں جنت کا ذکر ضرور
فر مایا ہے۔ بہر حال ''رجا'' کے چار درجات ہیں ،ایک شرط ایمان ، دوسرا درجہ فرض
ہتیسرا درجہ مستحب ، اور چوتھا ورجہ غیرا ختیاری ہے۔

## امیدکایانجوال درجه جوحرام

ایک درجہ'' رجا'' کا وہ ہے جونا جائز اور حرام ہے۔ وہ بیہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح سے تو عافل ہے ، حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں۔خواہشات نفسانی کے چیچے پڑا ہوا ہے۔ جہال نفس لیجار ہا ہے ، اس طرف جار ہا ہے ، اور اللہ تعالی پرامیدیں ہاندھے بیٹھا ہے کہ اللہ بڑا مخور ورجیم ہے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں حضورا قدس ہیں ہے نفر مایا:

ٱلْعَاجِزُمَنُ ٱتُبَعَ نَفُسَهُ هَوَاهَاوَتَمَنَّى عَلَى اللّهِ....

فر مایا کہ عاجز بندہ وہ ہے کہ اپنے نفس کوتو خواہشات کے پیچھے لگالے۔ جیسی خواہش پیدا ہور ہی ہے، اس کے مطابق کرتا جارہا ہے۔ بے دھڑک گناہ کررہا ہے۔ کوئی رکاوٹ دل میں نہیں ہے۔ اس سے کہو کہ بیکام گناہ ہے تو کہتا ہے کہ ارے اللہ میاں بڑا غفور ورجیم ہے۔ رجا اور امید کا بید درجہ حرام ہے۔ جوآ دمی کوگناہ پرآمادہ کرتا ہے۔

## یہ شیطان دھو کہ میں ڈالتاہے

قرآن كريم مين الله تعالى في مايا:

فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَاوَلَا يَغُرَّنَكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. (سورة الفاطر: ٥)

یعنی بید دنیاوی زندگی تههیں دھوکہ میں نہ ڈائے۔ اور وہ دھوکہ بازیعنی

شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھو کے میں نہ ڈالے۔شیطان یہی دھو کہ دیتا ہے کہ ارب گناہ کرتے جاؤ ، ابھی تو جوانی ہے ، جب بڑھایا آئے گا تو دیکھا جائے گا۔اللہ میاں بڑاغفور ورحیم ہے۔سب معاف کر دے گا۔

#### امید کے درجات

یادر کھیئے ، جو''امید' انسان کو گناہ پر آمادہ کرے وہ''رجا''نہیں ہے۔ بلکہ وہ دھوکہ ہے، وہ غرور ہے، رجا کا بید درجہ حرام ہے۔ بہر حال'' رجا'' میں ایک درجہ شرط ایمان ، دوسرا درجہ فرض ، تیسرا درجہ ستحب ، چوتھا درجہ غیرا ختیاری ، پانچواں درجہ حرام ، پہلے چار در ہے حاصل کرنے ہیں ۔ اور پانچویں درجے سے بچنا ہے ، احر از کرنا ہے ، اللہ تعالی ہرمسلمان کواس سے بچائے ۔ آمین .

### خوف كاحرام درجه

ای طرح خوف کا ایک درجہ 'فرض' ہے، ایک درجہ 'واجب' ،ایک درجہ ' درجہ ' درجہ ' مستحب' ، ایک درجہ ' فیرا فتیاری' ، اور ایک درجہ ' حرام' بھی ہے۔ حرام درجہ وہ ہے۔ وہ ہے جوانسان کو مایوی میں مبتلا کردے ، یاس پیدا کردے ۔ وہ خوف حرام ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ خوف اور رجا کے اندر کتی باریکیاں ہیں اب کون شخص ان کے درمیان امتیاز کر کے بتائے کہ مہیں' خوف' کا جو درجہ حاصل ہے وہ صحیح ہے۔ اس کام اسی طرح کون یہ بتائے کہ مہیں' رجا' کا جو درجہ حاصل ہے وہ صحیح ہے۔ اس کام کے لئے شخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو متعین کر کے بتا تا ہے کہ اس درج تک کا خوف صحیح ہے، اس سے آگے غلط ہے۔ شخ کا کام ہی ہی ہے۔ بہر حال او پر کی تفصیل خوف صحیح ہے، اس سے آگے غلط ہے۔ شخ کا کام ہی ہی ہے۔ بہر حال او پر کی تفصیل نے یہ بات واضح ہوگئی کہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں ۔خوف بھی اور رجا بھی ، تہا ایک سے کام نہیں چانا۔

## دونوں میں برابری ضروری تہیں

البتہ بیضروری نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان توازن ہمیشہ برابر ہی رہے کہ تراز و کے ایک پلّہ میں ' خوف' 'رکھا،اور دوسرے میں ' رجا' رکھی،اور دونوں کو برابر کردیا، ایسا ہونا ضروری نہیں ۔ کیونکہ بعض اوقات خوف کا رجا پر غلبہ ہوجا تا ہے۔اوربعض اوقات رجا کا خوف پر غلبہ ہوجا تا ہے۔خوف کے غلبہ کا مطلب میہ ہے کہ خوف زیادہ ہے، لیکن امید ختم نہیں ہوئی۔اللہ تعالیٰ جن بندوں کو کمال عطا فر ماتے ہیں،ان کے تراز و کے دونوں پلتے برابر ہوتے ہیں۔نہ ایک پلتہ جھکا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شے۔

## حضرت فاروق اعظم والثيؤ كاخوف اوراميد

چنانچہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوجائے کہ میرے سارے بندے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گاتو جھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ ایک بندہ میں ہونگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوجائے کہ میر سے سارے بندے جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گاتو میر سارے بندے جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گاتو جھے یہ ڈر ہوگا کہ وہ جہنم میں جانے والا میں ہونگا۔ تو خوف بھی کامل، اور امید بھی کامل۔ دونوں پتے برابر تھے۔ یہ تو ان کا مقام تھا۔ لیکن ایک عام آدمی ان دونوں کے درمیان کہاں تک تو از ن برقر اررکھے گا، کہاں ان کے پتے برابر رکھے گا۔ اسلئے شریعت نے ان کے درمیان برابر کی کرنے کا مکلف نہیں بنایا۔ بلکہ بھی اسلئے شریعت نے ان کے درمیان برابر کی کرنے کا مکلف نہیں بنایا۔ بلکہ بھی

اصلاحی مجالس

خوف کا غلبہ ہو گیا تو مجھی امید کا غلبہ ہو گیا۔ جب تک دوسرے کا خاتمہ نہ ہو۔ تو پھر ایک کےغلبہ ہونے سے نقصان نہیں ہوتا ، بلکہ بعض اوقات فائدہ ہوجا تا ہے۔'

### امید کاغلبہ زیادہ نافع ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکا بھی ایک اصول بیان فرمادیا کہ:
'' جن لوگوں میں اعمال صالحہ کا غلبہ ہو کہ وہ زیادہ تر اعمال
صالحہ میں مشغول ہیں۔ اور گنا ہوں سے بچنے کا اہتمام بھی
کرتے ہیں ۔ گو بھی بھی اہتلا بھی ہوجاتا ہے۔ان پر غلبہ رجا
انفع ہے۔'' (انفار عین صفحہ ۲۰۵)

یعنی وہ لوگ جن پر عام طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اعمال صالحہ
ان کی زندگی پر غالب ہوں ، مثلاً عباوت کررہے ہیں ، اللہ کے ذکر میں اور
طاعات میں مشغول ہیں۔ نمازی ہیں اور ساتھ ہیں گنا ہوں سے بچنے کا بھی اہتمام
ہے۔ بیاور بات ہے کہ بھی غفلت بھی ہوجاتی ہے۔ بھی گناہ میں ابتلا بھی ہوجاتا
ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فر مایا کہ ان پر ''امید'' کا غلبہ ہوتو انفع ہے۔
کیوں؟ اس واسطے کہ اگر ایسے لوگوں پر خوف کا غلبہ ہوجائے تو بعض اوقات وہ
مضر ہوجائے گا۔ اسلئے کہ پھر شیطان ان کو بہکا تا ہے کہ ارے میاں ، سب پھرتو
کرے دیکھ لیا ، نماز بھی پڑھ لی ، روزہ بھی رکھ لیا، تلاوت بھی کر لی ، ذکر بھی کرلیا۔
پھر بھی ایک جگہ جاکر شیطان زاستہ مارگیا ، پھر بھی گناہ میں جتالا ہو گئے۔ اہذا تہماری
اصلاح ممکن نہیں ہم نا قابل اصلاح ہو۔ لہذا بیسب دھندا چھوڑ و۔ بہر حال جب
خوف کا غلبہ ایسے خفس کو ہوجائے تو شیطان اس کا راستہ اس طرح مار دیتا ہے۔

اصلاحی مجانس --- 59 جلدے

اور جتنا کچھوہ کرر ہاتھااس ہے بھی اسکومحروم کردیتاہے۔

### اميد كےغلبه كالنيجه

اسکے برخلاف آگرایے شخص پر''امید'' کا غلبہ ہوگا تو جب اس شخص سے گناہ ہوگا تو جب اس شخص سے گناہ ہوگا، خلطی ہوگئ آپ کی رحمت سے امید ہے،
آپ مجھے معاف فرمادیں۔ امید کی مشعل جلتی رہتی ہے، اس مشعل کے جلنے کا فائدہ سیہ ہوتا ہے کہ اس شخص سے جو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ان غلطیوں پر جنبہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور تو بہ کی تو فیق بھی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا:

### غلبہخوف زیادہ فائدہ مندہے

''اورجن میں اعمال سید کا غلبہ ہے کہ وہ زیادہ تر اعمال سید میں مبتلا ہیں ، اور اعمال صالح قلیل ہیں ، ان کے لئے غلبہ خوف انفع ہے ، جب تک کہ اعمال صالحہ کا غلبہ نہ ہو ، پس جب تک اعمال صالحہ کا غلبہ نہ ہواس وقت تک غلبہ خوف ہی میں ان کور کھا جائے گا۔'' (انفان سین صفحہ ۲۰)

یعنی ایسے لوگ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ نیک اعمال بہت کم کرتے ہیں، ان کے اندر غلبہ خوف انفع ہے، لہذا جب ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے، ان سے دین کی باتیں کی جائیں تو اس میں ان کو اللہ کا خوف دلایا جائے، انبیاء علیم السلام کو'' نذیر'' کہا گیا۔ یعنی ڈرآنے والا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اور شرک میں پوری زندگی گزار دی، ان کو ڈراتے ہیں۔

0

-----

حضور علیوسلم نے کفاراورمشرکین کوڈرایا

چنانچه جب حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کوهلم کھلا وعوت و تبلیغ کاهم ہوا تو

آپ نے سب کوجمع فر مایا۔ تو پھر فر مایا:

إِنِّي نَذِيُرَّلُّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيُدٍ. (القران)

ان سب کواللہ کے عذاب سے ڈرایا ، اسلئے کہ کفر کا ، شرک کا اوراعمال سید کا غلبہ تھا۔ اسلئے وہاں ڈرانے کی ضرورت تھی۔ جب آ دمی دین کی طرف آ جائے ، اوراعمال صالحہ کرنے لگے اوراسکے اعمال میں بہتری پیدا ہوجائے تواس وقت ' بشیر' (خوشخمری دینے والا) کی صفت آئیگی۔ بہر حال ، حضرت نے یہ اصول بیان فرمایا کہ اگر غلبہ اعمال صالحہ کا ہے تو ''امید' کا غلبہ انفع ہے۔ اور اگر خدانخواستہ اعمال سید کا غلبہ ہے تو ''خوف' کا غلبہ انفع ہے۔ اسلئے جتنا ڈریگا ، اتنا اعمال سید کوچھوڑے گا۔ اور ئیگی کے قریب آئیگا۔

## جوانی میں خوف، بره صابے میں رجا

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محرشفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا وہ فر مایا کرتے تھے کہ جوانی میں ''خوف''کا غلبہ انفع ہے۔ اور بڑھاپے میں ''رجا''کا غلبہ انفع ہے۔ کیونکہ جوانی کے زمانے میں گناہوں کے داعیے زیادہ ہوتے ہیں۔اسلئے گناہوں سے بچنے کے لئے خوف کا ہوتے ہیں۔اسلئے گناہوں سے بچنے کے لئے خوف کا غلبہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور بڑھا ہے میں پہنچنے کے بعد گناہوں کے داعیے مضمل غلبہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور بڑھا ہے میں پہنچنے کے بعد گناہوں کے داعیے مضمل ہوجاتے ہیں، اور عمر گزار نے کے منتجے میں پھھتل آجاتی ہے۔ اگر اس وقت خوف کا غلبہ ہوجائے تو وہ انسان کو مایوس کی طرف لے جاتی ہے۔ اسلئے اس

اصلامی مجالس 61 61

وقت انفع یہ ہے کہ رجا کا غلبہ ہو ۔ لیکن بہر حال ، دونوں چیزیں اپنے اپنے وقت پر ہونی ضروری ہیں۔

### آج کے دور میں رجازیادہ نافع ہے

لیکن جمارے شخ حضرت عبدالحی صاحب قدس اللّذ سرہ کی دعوت میں اور اصلاح میں اور طرزعمل میں'' امید'' کا غلبہ تھا۔اور فر مایا کرتے تھے کہ آج کل کے

دور میں لوگوں کو تریب لانے کے لئے امید زیادہ نافع ہے...۔ سوئے نا امیدی مرو امید هاست

سوئے تاریکی مرو خورشید هاست

یعنی نا امیدی کے راستے پرمت چلو، اور تاریکی کے راستے پرمت چلو، اور تاریکی کے راستے پرمت چلو، بلکہ امیداورخورشید کا راستہ اختیار کرو، لہذا دین کوآسان بنا کر اور سہل بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ کیونکہ آج کل لوگوں کے دماغوں میں بیہ بات بیٹے گئی ہے کہ دین پر عمل بہت مشکل ہے، اگر ہم دین پر چلیں گے تو پہاڑ ڈھونے پڑیں گے۔ اور قیامت آجائے گی، آسان ٹوٹ جائے گا، بیسب شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں بی خیالات

ڈالے ہوئے ہیں۔ اسکے نتیج میں لوگ دین پر ایک قدم چلنے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔

# لوگو<u>ل کو پہلے</u>قریب لاؤ

ہمارے حضرت والا رحمۃ الله عليه كاطريقة بيرتھا كه پہلے دانه ڈال كر لوگوں كوقريب لاؤ، اسكے لئے آسان راستہ سے كام شروع كرو، ايك دم سے اس پر بوجھ مت ڈالدو۔ اسكے نتیج میں اسكے اندر دین كی طرف آنے كا شوق پيدا اصلامی مجالس ---- 62

ہوگا، رغبت پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نیکی کی پیغاصیت رکھی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ لہٰذا جب ایک نیکی کرنے کی توفیق ہوجائے گی تو اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کرنے کی توفیق ہوجائے گی تو اللہ تعلیہ کا طریقہ بید

تقا\_

### آسانی کاراسته بتاؤ

اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ''خوف'' کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ جب مجلس میں بیان ہوتا تو اس میں خوف کی باتیں بھی ہوتی تھیں ۔لیکن غلبہ ''امید'' اور''رجا'' کا رہتا تھا۔ اور لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے کا غلبہ رہتا تھا۔ تاکہ لوگ قریب آئیں۔ ہرایک کے اپنے اصلاح کرنے کے طریقے ہیں۔

ہر گئے را رنگ و بوئے دیگر رست

لیکن ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں فائدہ و یکھا، اس میں کوئی شک نہیں ، وہ یہ کہ لوگ تھنچے تھنچ کرآتے تھے۔جوا یک مرتبہ جال میں آگیا ، وہ پھر نکلتا نہیں تھا۔ اسلئے لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لئے آسانی کا راستہ بتاویتے تھے۔

### دودن برابرنہ ہونے چاہئیں

ایک ملفوظ میں حضرت والا رحمۃ الله علیہ نے ارشا وفر مایا:
"آج کل عملی خرابی عام طور پر پھیلی ہوئی ہے کہ جو شخص عمل کے اعتبار سے جس حالت میں ہے ، وہ اس پر قناعت کئے

ہوئے ہے،اور یہ بخشاہے کہ میرےاندرکوئی نقص نہیں ،تغیراور تبدل کی حاجت نہیں ، پہخشیت وَکراور ذبن کی کمی ہے۔''

(انفار عيسي صفحه ٢٠٠٧)

یہ بروی بات بیان فرمائی ہے ، اور ہمارا بہت بڑا مرض پکڑا ہے کہ جو مخض جس حالت میں ہے وہ اس پر قناعت کئے ہوئے ہے ،اصل معاملہ تو وہ ہے جوکسی نے

"مَنِ اسْتُوىٰ يَوْمَاهُ فَهُوَمَغُبُوُلٌ."

یعنی جس کے دودن کل اور آج برابر ہو گئے بعنی آج کا دن بھی ویباہی گزرا جس طرح كل كاون كزرا تفا۔ اورآج كےون ميں كوئي ترقى نه ہوئى تواييا شخص خسارہ میں ہے،اسلئے کہ آج کا دن کل کے مقابلے میں ترقی پایا ہوا ہونا جا ہے تھا۔ آج کی میری حالت گزشته کل کے مقابلے میں بہتر ہونی چاہیے تھی۔اگر آج بھی وہی حالت رہی جوکل تھی تو خسارہ میں ہوں۔

### خوبصوريت دعا

اس لئے حضور اقدس مَالَيْظِ کی مانکی ہوئی دعاؤں میں ایک دعامیہ جی ہے

ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ يَوْمَنَا خَيْرًامِنُ أَمْسِنَا ،وَاجْعَلُ غَدَنَا خَيرًامِنُ يَوْمِنَا

یا انڈ ؛ ہارے آج کوگز شتہ کل ہے بہتر بنا ، اور آئندہ کل کوآج ہے بہتر بنا، لینی ہر دم ترقی ہورہی ہو۔ روزانہ ترقی ہورہی ہو۔ بینہیں کہ سالہا سال سے ایک ہی حالت پر قانع ہیں۔اوراطمینان ہے کہاس میں کسی اضافہ کی ضرورت نہیں ،اس کی وجہ بیان فر مائی ہے کہ خشیت کی کمی اسکا سبب ہے۔اور خشیت کی وجہ سے آدمی کے اندرآ گے بڑھنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔

### ایک اورخوبصورت دعا

ایک اور دعامین آپ نے فرمایا:

اَللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَيَاةَزِيَادَةًلِي فِي كُلِّ خَيرٍ.

ائے اللہ: میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا۔ یعنی میری عمر جتنی بڑھتی جائے، خیر میں اضافہ ہوتا چلا جائے ، جتنے دن بڑھیں ، اتنی ہی نیکیوں میں اضافہ ہو،اورنیکیوں میں ترقی ہو۔

### نيكيوں ميں حريص اور دنيا ميں قائع بن جاؤ

اب ہمارامعاملہ الٹاہے کہ جہاں'' قناعت' مطلوب تھی ، یعنی و نیا کمانے میں ، مال حاصل کرنے میں ، وہاں تو ہمارے اندر حرص برھی ہوئی ہے ، اور دنیا حاصل ہوجائے ، اور دنیا کمالوں ۔ اور جہاں حرص حاصل ہوجائے ، اور دنیا کمالوں ۔ اور جہاں حرص مطلوب تھی ، مثلًا علم میں ، وہاں ہمارے اندر قناعت ہے۔ بیالٹا معاملہ ہور ہاہے ، ہمارے حضرت والا رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی معاملہ سیدھا کرو۔ اور دنیا کے معاملہ سیدھا کرو۔ اور دنیا کے معاملہ سیدھا کرو۔ اور دنیا

ٱللَّهُمَّ قَيْعُنِيُ بِمَارَزَقُتَنِيُ

اے اللہ: جو پچھ آپ نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے اس کے اندر مجھے قناعت بھی عطا فرما۔اور آخرت کے معاملے میں حریص بنو کہ میں کس طرح اپنی

آخرت کو بہتر سے بہتر بنالوں ۔ اور ٹیکی کے چھوٹے سے چھوٹے عل کو کرنے کی حرم كرو، فشيت كاليمي تقاضه اوريمي نتيجه ہے۔ الله تعالیٰ ہم سب كوان باتوں پر عمل كرل كي توفيق عطافر مأئے \_ آين.

> وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 000







وكمَنُ صَبْرٌ وَغَفْرَ إِنَّ الْمِلْ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ الْمُورِ الْمُؤرِدِ الْمُؤرِدِ الْمُؤرِدِ الْمُؤرِدِ اللهِ الْمُؤرِدِ الْمُؤرِدِ اللهُ الْمُؤرِدِ اللهُ اللهُ الْمُؤرِدِ اللهُ الْمُؤرِدِ اللهُ اللهُ

یعن جوصر کرے اور معاف کردے توبیہ بوی عزیمت کی بات ہے۔



مقام خطاب : جامع مىجد دارىعلوم كراجي.

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وقت خطاب : بعدنما زظهر

اصلاحی مجالس: جلدنمبر 7

مجلس نمبر : 97

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيُمَ انَّكَ حَمِيْلًا مَّجِيْلًا

َ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعلَى ال إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيدٌ



املاحی مجانس

# ' 'صبر''ایک عظیم عبادت

### مجلس نمبر97

الحمدلله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه اجمعين ـ امابعد:

## ''صبر''ایک عظیم عبادت

تفصیل اور تشریح آپ حفرات کی خدمت میں عرض کردی گئی ہے۔آ مے حفرت تفان اور تشریح آپ حفرت کا بیان تھا، اسکی بقدرضرورت تفصیل اور تشریح آپ حفرات کی خدمت میں عرض کردی گئی ہے۔آ مے حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کھوارشادات 'صبر' سے متعلق ہیں، یہ 'صبر' بھی ایک عظیم عبادت ہے۔قرآن کریم میں جگہ جگہ اسکا تھم دیا گیا ہے۔اور اسکی تا کید بھی فرمائی گئی ہے۔ا سیکے فضائل اور اسکے اجروثواب کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ ٱجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(الزمر:١٠)

لینی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی جواجرعطا فر مائیں گے وہ بے حساب ہوگا۔اسکی کوئی گنتی نہیں ہوگی۔جبکہ دوسرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے اصلامی مجالس ----

اجروثواب کا ایک پیانہ مقرر کردیا گیا ہے کہ فلال عمل کا دس گنا ثواب، فلال عمل کا ستر گنا ثواب، فلال عمل کا ستر گنا ثواب، فلال عمل کا سات سوگنا ثواب ملیگا وغیرہ، لیکن صبر کے بارے میں فرمایا کہ اسکا اجروثواب بے حساب ہے، کوئی گنتی نہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل وکرم سے اتنا عطا فرمائیں گے کہ کوئی حدو حساب نہیں۔ اس وجہ ہے'' صبر''

و کرم سے اتنا عطا فرما میں کے آ مطا

### هروفت صبر کی ضرورت

اور یہ ' صبر' الیسی چیز ہے کہ جسکی ضرورت سے کوئی مسلمان کسی دن بھی فارغ نہیں ۔ لوگ عام طور پر ' صبر' کا یہ مطلب سجھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا صدمہ پیش آیا، مثلاً کسی قریبی عزیز کا انقال ہو گیا، تو اس پر صبر کرلیا ۔ یا کوئی بڑی تکلیف یا حادثہ پیش آ جائے تو اس پر ' صبر' کرلیا ۔ لیکن حقیقت بیس صبران مواقع کے ساتھ خاص نہیں ۔ بلکہ صبر کی ضرورت ہر مسلمان کو ہر دن ، بلکہ ہر وقت ہے ۔ اسلئے کہ قر آن کریم میں جس کو صبر کہا جارہا ہے وہ بیدار دو والا صبر نہیں ہے ۔ جس کو ہم اردو میں صبر کہتے ہیں ۔ مثلاً کسی تکلیف پر صبر کرنا ۔ یا کسی کی موت پر صبر کرنا ۔ یا کسی حادثہ بر صبر کرنا ۔

## "صبر" کے علی نفس کوروکنا

بلکہ عربی زبان میں صبر کے معنی ہیں ''روکنا'' ، اور بیر مضان کامہینہ جو
آج کل چل رہاہے ، اسکوبھی''نشھ و المصبر ''کہا گیا ہے کہ بیصبر کامہینہ ہے۔
مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس بات سے رو کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عاکد
کئے ہوئے فرائض ، واجبات اور طاعات جن سے جمارانفس بھا گنا چا ہتا ہے،

اس نفس کو بھا گئے سے رو کے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے بیٹھم دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ ركھو، زكو ۃ ادا كرو، حج كرو\_اورجتنى طاعات دعبادات ہيں ان كو بجالا ؤ\_اب انسان کانفس ان چیزوں سے بھا گتا ہے۔ نماز پڑھنے سے بھا گتا ہے، روزہ رکھنے سے بھا گتا ہے، زکو ۃ ادا کرنے سے بھا گتا ہے کہ اس میں پیسے خرچ ہو نگے ، مج ا دا کرنے ہے بھا گتا ہے کہ اسکی ادائیگی میں تکلیف ہوگی ۔لہٰذا انسان کانفس میہ نہیں جا ہتا کہ وہ ان طاعات کو بجالائے۔ بلکہ وہنٹس تو آ رام کا خوگر ہو گیا ہے۔ اسکوتو سونے میں مزہ آرہا ہے۔اسکوکھانے پینے میں مزہ آرہا ہے۔اسکواس میں مزہ ہے کہ وہ بالکل آ زاد ہو۔اسکے او پر کوئی روک ٹوک نہ ہو۔لہذا وہ عبا دات اور طاعات جوانسان برروک ٹوک عائد کرے بفس ان عبا دات ہے بھا گتا ہے۔

صرى بها فتم وصبر على الطاعة"

اب آپ نے اس نفس کو بھا گئے ہے قید کر دیا۔ اور اس سے کہا کہ تنہیں بینماز پڑھنی ہوگی۔اللہ کا حکم آگیا ہے،وقت آگیا ہے،اللہ کا منا دی نماز کے لئے یکار رہا ہے، لہذا بینماز تنہیں پڑھنی پڑ گی، جاہے تیرا ول جاھے یا نہ جاھے۔ اب آب نے اس نفس کو بھا گئے سے روک دیا ، اس کا نام' 'صبر'' ہے۔ اور بیر' صب على الطاعة "كهلاتا ب\_اس طرح نفس توبيجاه رباتها كهيس مرونت کھاؤں پیوں ، میرےاو برکوئی روک ٹوک ندہو، دن میں بھی کھاؤں ، رات میں مجى كھا ؤں ،ليكن تم نے اس ہے كہا كہٰ ہيں ، بدرمضان كامہينہ ہے۔اللّٰد تعالىٰ كاحكم ہے، روز ہ رکھنا ہوگا اور اب صبح ہے کیکر شام تک کچھنہیں کھانا۔ ابنفس کو جو اس عبادت سے بھا گنا جاہ رہا تھا،تم نے اسکوروک دیا۔ یہ' صبر'' ہوگیا۔اسلئے فر مایا گیا کہ بیرمضان کامہینہ ''صبر کامہینہ'' ہے۔

اصلاتی مجالس 72 جلد

# صبركي دوسري فشم "صبر عن المعصية"

اسی طرح انسان کانفس طرح طرح کے گنا ہوں کے تقاضے اور داعیے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے کہ فلاں گناہ کراو، یہ گناہ کرلو، وہ گناہ کرلو، آنکے کو غلط جگہ پراستعال کرلو۔ زبان سے جموف بول دو۔ جبہ پراستعال کرلو۔ زبان سے جموف بول دو۔ زبان سے غیبت کرلو۔ یہ تقاضے اور داعیے جو گناہوں کے پیدا ہور ہے ہیں، اور انسان کانفس یہ جا ہتا ہے کہ میں یہ گناہ کرلوں۔ اب آپ نے اس نفس کوروک دیا۔ اور اللہ دیا۔ اور اللہ تقالی نے اس سے کہا کہ میں تجھے یہ گناہ نہیں کرنے دونگا۔ یہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اس طرح آپ نے اس نفس کو اس گناہ کے ارتکاب سے یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اس طرح آپ نے اس نفس کو اس گناہ کے ارتکاب سے روک دیا۔ یہ روکنا دیسہ عن المعصیہ "ہے۔

### صبر میں بڑی طاقت ہے

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس'' صبر'' میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ یہ ''صبر'' ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا چا ہو تھینج لو، اور جتنا بڑے سے بڑا کام اس کے ذریعے لے لو۔ شروع شروع میں'' صبر'' کرناانسان کومشکل لگتا ہے۔لیکن جب انسان اپنے نفس کو'' صبر'' کا عادی بنا دیتا ہے تو بڑے سے بڑا اور سخت سے سخت کام بھی اس صبر کے ذریعہ انجام پا جاتا ہے۔ چیسے'' ربر'' دیکھنے میں چھوٹی ہوتی کام بھی اس صبر کے ذریعہ انجام پا جاتا ہے۔ جیسے'' ربر'' دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے۔لیکن اسکو کھینچتے ہیں تو بڑی ہوجاتی ہے۔اسی طرح انسان کے اندراللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی جو ہمت اور طاقت دی ہے، اس سے جتنا چا ہوکام لے لو۔

اصلامی مجالس ---- 73 جلد

### صر کورک کرنے کا نتیجہ

جب آ دمی نفس وشیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور اس کا مقابلہ نہیں کرتا تو یہ نفس وشیطان اسکے اوپر شیر ہو جاتے ہیں۔ اور اسکوزیر کر کے چھوڑتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا ذرا سا نقاضہ پیدا ہوا تو اس نے ہتھیار ڈال دیئے۔ اور اس گناہ کو کرلیا۔ اب وہ نفس وشیطان اس پر شیر ہوگیا کہ یہ برٹا اچھا آ دمی ہے۔ یہ جلدی قابو آ جا تا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ آج ایک گناہ میں مبتلا کردیگا۔ کردیا تو کل دوسرے گناہ میں مبتلا کردیگا۔ پرسوں تیسرے گناہ میں مبتلا کردیگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبر اور ہمت کی جو طاقت تھی وہ کمزور پڑتے پڑتے بہت معمولی رہ جاتی ہے۔ اب بے دھڑک گناہ ہورہے ہیں۔ بے دھڑک معصیتیں ہورہی ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس ہے محفوظ رکھے۔ آ مین .

# صبر کرتے ہوئے نفس کے سامنے ڈٹ جاؤ

لیکن جب بیہ تہیہ کرلیا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے صبر کی طاقت دی ہے۔ اور اس نفس وشیطان کا مقابلہ کرونگا۔خواہ کچھ ہو جائے میں بیہ گناہ نہیں کرونگا۔ اور گناہ سے بچوں گا۔ جب ایک مرتبہ اس نفس وشیطان کے آگے ڈٹ گئے تو تم نے اس صبر اور ہمت کو استعال کیا۔ تو اس کے نتیج میں اس صبر کے اندر مزید طاقت پیدا ہوگئی۔ بہت می چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعال کرنے سے کم ہوتی ہیں۔ اور بہت می چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعال کرنے سے بردھتی ہوتی ہیں۔ اور بہت می چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعال کرنے سے بردھتی ہیں۔ مثلاً قوت حافظ ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعال کروگے بیا تناہی بردھےگا۔ ہیں۔ مثلاً قوت حافظ ایسی چیز ہے کہ اسکو جتنا استعال کروگے بیا تناہی بردھےگا۔ اسی طرح یہ 'صر'' کی اور ہمت کی طاقت ہے، اسکو جتنا استعال کروگے اس میں اسی طرح یہ ' صر'' کی اور ہمت کی طاقت ہے، اسکو جتنا استعال کروگے اس میں

اصلاتی مجائس مجلد ع

اتن ہی طاقت آئے گی۔ جبتم ایک مرتبہ نفس وشیطان کے آگے ڈٹ گئے۔اور اس سے یہ کہہ دیا کہ میں تیری بات منظور نہیں تو یہ نفس وشیطان پھک سے اڑ جائیگا۔

## شیطان کا مکر کمزورہے

اس لئے قرآن كريم ميں الله تعالى في ارشا وفر مايا:

إِنَّ كَيُدَالشَّيُطَانِ كَانَ ضَعِيُفاً (سورة النساء، آيت٧٦)

ارے تم کس سے ڈرر ہے ہو۔ اُس شیطان کا کرتو بڑا ہی کم ور ہے۔ ذرا اس کے سامنے ڈٹ کردیھو، یہ تہارے سامنے ہوا ہوجائے گا۔ ایک مرتبدل میں یہ بات بٹھا لوکہ چاہے میرے دل پر آرے چل جا کیں۔ چاہے میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے۔ لیکن میں اس گنا ہ کے قریب نہیں جاؤ نگا۔ اور یہ گناہ نہیں ہونے دونگا۔ جب ایک مرتبہ تم نے بکا ارادہ کرلیا تو شیطان بھی رفو چکر ہوجائیگا انشاء اللہ۔ اور تہارانفس بھی قابو میں آجائیگا۔ اور جتنا اسکواستعال کروگ، اتنی قوت بڑھتی جائیگا۔

#### مصيبت اور بريشاني برصبر كرو

اور گناہوں کے تقاضے کے وقت بیقسور کرلیا کرو کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے 'صبر'' یکمل کررہاہوں۔اوراللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ:

إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ اَجُرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ (سورة الزمر: ١٠)

کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فر مائیں گے۔

بہرحال،صبر کے معنٰی ہیں'' رو کنا''لینی جونفس طاعات اور عبا دات سے بھاگ

اصلای مجالس

ر ہاہے،اس سے روکنا، اور معصیتوں کی طرف جونفس جار ہاہے اسکواس سے
روکنا۔ جو تکلیف آئی ہے،اس پرصبر کرنا، لیعنی جب تکلیف پہنچے، پریشانی ہو،صدمہ
ہو،تواس وفت نفس آ دمی کونا شکری پر آمادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دل میں شکوہ

پیدا کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں جوفیصلہ کیا۔وہ انصاف کا فیصلہ نہیں کیا،العیا ذہامللہ یہ باتیں شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔

### موت کے وقت صبر سے کام لو

اس طرح سمی کے انتقال کے وقت ہم لوگ زبان سے جو کلمات کہہ دیتے ہیں کہاس آ دمی کی بےوفت موت ہوگئی۔العیا ذباللہ۔ یہ بڑا خطر نا کے کلمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کواسکی موت کاصحیح وقت معلوم نہیں تھا یم اسکی موت کاصیح وقت جانتے ہو۔ یہ ناشکری ہے،اور یہ اللہ تعالیٰ کی نقدریر پر اعتراض ہے، اور شکوہ ہے، بیالفاظ زبان سے ادا کرناکسی طرح بھی جائز نہیں۔ اب موت کے وقت انسان کا نفس بیہ جا هتا ہے کہ وہ واویلا کرے، شور میائے ،اوراللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرے ،لیکن ایسے موقع پر ایک مؤمن یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں ، جا ھے میرادل جل رہاہے، چاھے میری زبان سے آبیں نکل رہی ہیں،میری آتھوں ے آنسول نکل رہے ہیں ، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی اس مشیت اور اس فیلے پرراضی ہوں ،اور اس فیصلے پرسرتنگیم خم کرتا ہوں۔بس اسکا نام ''صبر'' ہے۔ میہ ''صبسرعسلسی النعصيبة ''ہے۔اس لئے کداس پس آپ نے اپے ننس کو الله تعالیٰ کا شکوہ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پراعتراض کرنے سے روک

#### ہروفت آپ ہے ایک مطالبہ

سبرحال، مبرکی ضرورت ہرمؤمن کو، ہرروز، ہروقت ہے، کیوں؟ اسلے
کہ مسلمان سے بحثیت مسلمان کے ہروقت اللہ جل شانہ کے دین کا پچھ مطالبہ
ہے، مثلاً جب نماز کا وقت آگیا تو اب بید مطالبہ ہے کہ نماز ادا کرو، روز ہ کا وقت آگیا تو اب مطالبہ بیہ کہ روز ہ رکھو، اگر کوئی اچھا واقعہ پیش آگیا تو اب مطالبہ بیہ کہ اس پر شکر ادا کرو، اگر کوئی ناگوار واقعہ پیش آگیا تو اب مطالبہ بیہ ہے کہ صبر کرو۔ لہذا کوئسا لمحہ انسان پر ایسا گزرتا ہے جویا تو اچھا نہ ہو، یا برا نہ ہو، جو نہ نعت ہے، نہ تکلیف ہے۔ بلکہ اگر خور سے دیجھو تو زیادہ تر نعتیں ہی تھیں ہیں، بھی بھا ران کے ساتھ کوئی تکلیف ہے۔ بلکہ اگر خور سے دیجھو تو زیادہ تر نعتیں ہیں، بھی بھا ران کے ساتھ کوئی تکلیف آگر لگ جاتی ہے۔

#### ہروفت صبر مطلوب ہے

مثلاً اس وقت ہم یہاں بیٹے ہیں۔اور ہماراسانس عافیت سے چل رہا ہے۔ اس پر ہو' الجمد للذ' اگر بیسانس نہ چلا، بلکہ رک جاتا تو ہماری قیا مت آ جاتی ، موت آ جاتی۔ اسلئے سانس چلئے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح ہماری آ تکھیں دکھیرہی ہیں، بینائی موجود ہے، بیاللہ تعالیٰ کی عظیم نعت ہے۔اگر یہ بینائی چلی جائے تو ہمارا کیا انجام ہوجائے۔ الہذا مطالبہ بیہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر گرمی لگ رہی ہے، بیتھوڑی سی تکلیف ہے، اب مطالبہ ہے کہ اس پر صبر کرو۔اور کہو:اناللہ واناللہ واجعون ''اور اس تکلیف پر راضی رہو۔اور صبر کرو۔ بہر حال کونیا وقت ایسا ہے جس میں دین کا اور شریعت کا انسان رہو۔اور مبر کرو۔ جب تم اسپنے نفس کے تقاضے کے بر خلاف اس

اصلاتی مجانس برح مجانس برح المستعمل الم

تقاضے کو پورا کرو گے تو ای کا نام' 'صبر' ہے۔ اس لئے بیکہا جائے تو کوئی بعید نہیں کہ ہم سے ہر لحد' صبر' مطلوب ہے۔ یا تو 'صبر علی الطاعة ''مطلوب ہے۔ یا' صبر علی المصیبة'' مطلوب ہے۔ یا' صبر علی المصیبة'' مطلوب ہے۔ یانہ اکوئی لحد' صبر' سے خالی نہیں۔

### فكراور تشوليش برصبر كرو

یهال حفرت تھانوی رحمة الله علیہ نے ''انظاس عیسیٰ' میں جوارشادات
بیان فرمائے ہیں۔ وہ زیادہ تر''مصیبت پرصر'' کرنے سے متعلق ہیں۔ اور صبر
کے لئے بیضروری نہیں کہ جب کوئی بڑی مصیبت ہو، اس پر مجی صبر مطلوب ہے۔
معمولی تکلیف بھی جوانسان کی طبیعت کے خلاف ہو، اس پر بھی صبر مطلوب ہے۔
جیسے گری لگ رہی ہے، اس پر بھی صبر کرد، کا نٹا لگ گیا، اس پر بھی صبر کرد، یا ذہن
میں کوئی تشویش اور اندیشہ پیدا ہوگیا کہ کہیں ایسانہ ہوجائے، یہ بھی صبر کا موقع ہے
ماسلئے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ 'حقیٰ الله مَّ یَهُمُهُ '' یعنی یہاں تک کہوئی
محاف ہوتے ہیں۔ اور یہ کفارہ سیئات بن جائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیہ
معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ کفارہ سیئات بن جائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیہ
فکراورتشویش بھی محل صبر ہیں۔

# چراغ گل ہونے پرصبر

جیما کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نی کریم مَا اللّٰی اِن چراغ کے گل ہونے پر 'اناللّٰه واناالیه راجعون ''پڑھا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی تکلیف ہو، یا پریثانی ہو۔ یا ہے۔ اور یہ بھی صبر کا محل ہے۔ لہذا ذراسی بھی تکلیف ہو، یا پریثانی ہو۔ یا

اصلاحی مجالس

کوئی بھی ایسی بات لائق ہوجائے تواس پر ' صبر'' کرو، اور ' انسالیٹ و انسالیہ داجعون ''پڑھو۔

#### روناصبر كےخلاف نہيں

حضرت تفانوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ:

آنسو بہنا، آه آه منه سے نکلنا، خلاف صبر نہیں، بلکدرو لینے سے صبر حقیقی زیاده آسان ہو جاتا ہے، کیونکه دل کا غبار نکل جاتا ہے۔

(انفاس میسیٰ صفحہ ۲۰۵)

بعض لوگ میسجھتے ہیں کہ کس کے مرنے پررونا صبر کے خلاف ہے،اسلئے

کہ صبر کا مطلب ہیہ ہے کہ آدمی بالکل ندروئے ، بلکہ چپکا بیشار ہے۔ حضرت والا نے اسکی تر دید فرمادی کہ صبر کا بیہ مطلب نہیں کہ آدمی کے آنسوں نہ بہیں ، روئے نہیں۔ آہ نہ نکلے۔ بیہ مطلب نہیں۔ بلکہ صبر کا مطلب ہیہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے فیصلے پرراضی ہونا ، اسکے خلاف کوئی شکایت ، کوئی اعتراض ، کوئی گلہ نہ ہو، بلکہ بیہ ہو کہ اللہ ہم کمزور ہیں، چونکہ ہمیں صدمہ ہوا ہے اس صدمہ پر ہم روتے ہیں۔ آنسوں بھی بہدرہے ہیں، دل میں آگ بھی گئی ہوئی ہے ، نیکن سب کچھ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے، ہم جانتے ہیں کہ ائے اللہ ، آپ کی مشیت کا فیصلہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے، ہم جانتے ہیں کہ ائے اللہ ، آپ کی مشیت کا فیصلہ ہرج ہے ، ہم جانتے ہیں کہ ائے اللہ ، آپ کی مشیت کا فیصلہ ہرج ہے ، ہم جو ہے ، ہم جانتے ہیں کہ ائے اللہ ، آپ کی مشیت کا فیصلہ ہرج ہے ، بیم عبر ن میں "کے۔

# رونے سے غبارنکل جاتا ہے

اسلئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رولینے سے بعض اور زیادہ آسانی پیدا ہوجاتی ہے، کیونکہ دل کا غبارنگل

جاتا ہے، کیونکہ جب تک دل کا غبار نہیں لکلا ہوتا، صدمہ کی شدت اور غصہ کی شدت اور غصہ کی شدت اور غصہ کی شدت اور غصہ کی شدت ہوتی ہے، اور عقل خراب ہوجاتی ہے، اور عقل خراب ہوجاتی کے دماغ ہوجانے کی وجہ سے انسان اول فول بکنے لگتا ہے، اور فضول با تیں اس کے دماغ میں آنے لگتی ہیں۔لیکن جب دل سے غبار نکل گیا، تو اب عقل معمول پر آجائے ہیں انشاء اللہ خطرہ نہیں رہیگا کہ وہ بے مبری آجائے گی، اور عقل معمول پر آجانے سے انشاء اللہ خطرہ نہیں رہیگا کہ وہ بے مبری کریگا۔ یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کریگا۔

### رونے میں کوئی حرج نہیں

یہ دیکھو کہ یہ اللہ تعالی کی گئی رحت ہے۔ کہ جتنی غیرا ختیاری چزیں ہیں ،ان میں سے کی کا ہمیں مکلف نہیں بنایا ،اگر غیرا ختیا ، کی 'ور پر رونا آرہا ہے تو رولو۔ ہال جان ہو جھ کرمصنوی طور پر مت روجتی الا مکان کوشش کرو کہ رونے میں آوازیں بلند نہ ہوں۔ اور بلا وجہ بین کا انداز نہ ہو، جب تک تنہارے ول میں اس بلت پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی کا فیصلہ درست ہے ،اور میں اس فیصلے پر سرتسلیم خم کرتا ہوں تو پھر رونے میں کوئی گھاٹا نہیں ۔خود حضورا قدس تائین نے اپنے بینے کے انقال پر روکے ،اور فر مایا کہ یہ ایک رحت ہے جواللہ تعالی نے انسان کے ول میں پیدا کی ہے۔ اسلئے یہ گھرانے کی رحت ہے جواللہ تعالی نے انسان کے ول میں پیدا کی ہے۔ اسلئے یہ گھرانے کی بات نہیں۔

### تكليف اوررضا مندى جمع ہوسكتی ہیں

بعض لوگوں کی عقل میں میہ بات نہیں آتی کہ صدمہ کا اظہار کرنا اور عقل سے اس فیصلے پر راضی ہونا ، مید دونوں باتیں کیسے جمع ہوسکتی ہیں؟ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی مثال بیان فرمائی ہے کہ جب ڈاکٹر سے
آپیش کرواتے ہوتواس وقت تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ اب آپیش کے وقت
تکلیف بھی ہور ہی ہے۔ اسلئے کہ جسم کو کاٹا جارہا ہے، اور دوالگانے کی وجہ سے
شیسیں اُٹھ رہی ہیں، لیکن ساتھ میں اس بات کا اظمینان ہے کہ یہ ڈاکٹر میر اہمدر د
ہے، بلکہ ڈاکٹر کی خوشا مدکریگا اور اس کی فیس بھی دیگا کہ میرا جلدی سے آپریش
کردو۔ اسلئے کہ وہ شخص جانتا ہے کہ بیآپریش کے ذریعہ ڈاکٹر جو تکلیف مجھے دے
رہا ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، اور اس کے نتیج میں مجھے صحت حاصل ہوجائے
رہا ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، اور اس کے نتیج میں اس تکلیف پر راضی بھی
گی، اب دیکھئے، تکلیف بھی ہور ہی ہے لیکن ساتھ میں اس تکلیف پر راضی بھی

### الله تعالى كى مشيت پرراضى رہو

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جب تکلیفیں پہنچی ہیں ، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پہنچی ہیں ۔ اسلئے کہ کوئی کام کا نئات میں ایسانہیں ہے جواسکی مشیت کے بغیر ہوجائے ، بس اس وقت انسان میسوچ کہ میرے تن میں یہی بہتر تھا ، اور میسوچ کر اس تکلیف پر راضی ہوجائے ، بس اس کا نام ' صبر' ہے ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر اور ہر مشیت پر راضی ہونا کہ اس کا ہر فیصلہ برحق ہے۔

### الله تعالی کے فیصلے پراعتراض نہ ہو

آ جکل پوری امت مسلمہ افغانستان پر امر کی حملے کے صدمہ سے دو چار ہے، مشرق ومغرب کے تمام مسلمان اس صدمہ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ بعض او قات ان تکالیف اور صدمات کے مواقع پر پاؤں پیسل جاتے ہیں۔ اور ما یوسی کی

طرف جانے لگتے ہیں۔زبانوں پراللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ آنے لگتاہے کہ ہمایے ساتھ ایسا کیوں ہور ہاہے؟\_\_\_\_ ایک صاخب جواچھے کیے نمازی ،مبحد میں باجماعت نماز يرصف والے ، انہوں نے اس موقع پر زبان سے بدالفاظ كهدي كدبيالله ميال نے احيمانييں كيار السعيداذب الله يكلمذربان سے نكال دیا ،التد تعالیٰ ہرمسلمان کواس قتم کے خیال سے محفوظ رکھے ،آبین ۔اللہ تعالیٰ کے فی یاعتراض کرنا، یہ بڑی خطر ناک چیز ہے، ارے تم کیا، تمہاری عقل کیا، تہباری خواہشات کیا، تہباری عقل محدود، تمہاری خواہشات محدود، تمہارے خیالات محدود ہتم اس محدود عقل اور خواہشات کے وائرے میں رہ کرسویت ہو۔اس پوری کا تنات کا نظام اسکے قضہ قدرت میں ہے۔اسکی قدرت کا ملہ اور اسكى حكمت بالغه اس نظام ميس كارفرما ہے۔اگر تمبارى خواہشات كے مطابق التدتعالي اس كانظام چلاتے تو آسمان اور زمین كانظام مجھی كاختم ہو چكا ہوتا۔ وَلَـواَّتَبَعَ ٱلْحَقَّ اَهُوَائَهُمُ لَفَسَدَتِ السَّمْوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنُ فِيُهِينَّــ (سورة المومنون: ٧١)

## اللدتعالی کی حکمت جاری ہے

کیااللہ تعالیٰ تمہاری خواہشات کے پابٹد ہیں؟ تمہاری آرزوؤں کے
پابند ہیں؟ تم جیسا چاہو، کا نئات میں ویساہونا چاھیئے؟ یا وہ قادر مطلق ہیں۔وہ
علیم مطلق ہیں،اور فیصلہ اسکے ہاتھ میں ہے، حکمت اسکی چل رہی ہے یا تمہاری
چل رہی ہے؟ سمجھ اسکی ہے یا تمہاری ہے؟ خدائی اسکی، فیصلہ اسکا۔ حکمت اسکی،
مصلحت اسکی، تمہاری سمجھ میں آئے تو، نہ آئے تو۔اس کا تکم بالا ہے،اس کا فیصلہ
بالا ہے۔

اگر کسی بات پر کسی واقعہ پر صدمہ ہوا، چلا ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی اس بات پر ایمان ہونا چاھیئے کہ جو پچھ ہواہ وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہوا۔ جو پچھ ہوا، وہ اسکی حکمت ہماری سجھ میں آرہی ہو، یا نہ آرہی ہو۔ بہت سی باتیں، بہت سے واقعات اللہ جل شانہ کی طرف سے تازیانہ ہوتے ہیں۔ بید واقعات جگانے والے اور تنبیہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بید اسلئے ہوتے ہیں۔ بید واقعات جگانے والے اور تنبیہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بید اسلئے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اپنا جائزہ کیکھیں کہ ہمارے طرز عمل میں کوئی غلطی تو بہیں تاکہ اللہ کے بندے اپنا جائزہ کیکھیں کہ ہمارے طرز عمل میں کوئی غلطی تو نہیں تھی ؟ اس غلطی کو متعین کریں۔ اور آئندہ اس غلطی سے نیچنے کی کوشش کریں۔

# حضور علیوسله کی موجودگی میں مسلمانوں کوشکست

تاریخ اسلام میں اورخودحضوراقد سی اللہ کے عہد مبارک میں بھی اور آپ کے صحابہ کے عہد مبارک میں بھی جہاں فتو حات بے شار ہیں۔ وہاں شکستیں بھی ہیں ہزیمتیں بھی ہیں ،غزوہ احد کے موقع پر اگر چہ عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی نے ستر صحابہ کرام شہید ہوئے ،غزوہ خنین کے موقع پر جب صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی ،اس وقت بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی اور یہ شکست حضوراقد سی مسلمانوں کو شکست میں ہوئی ، کیوں؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان شکست حضوراقد سی مسلمانوں کو گست میں ہوئی ، کیوں؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان شکست حضوراقد سی میں ہوئی ، کیوں؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان شکستوں کا ذکر کر کے اس طرف متوجہ کیا ، تا کہ تمہارے و ماغ میں بیہ بات مناس کی طرف توجہ کرائی ،غزوہ احد کی شکست کے اسباب بھی بتائے ، اور غزوہ خنین کی شکست کے اسباب بھی بتائے ، اور غزوہ حنین کی شکست کے اسباب بھی بتائے ، اور غزوہ حنین کی شکست کے اسباب بھی بتائے کہ کیا اسباب عقے؟ لہٰذا ان اسباب کوسوچو، حنین کی شکست کے اسباب بھی بتائے کہ کیا اسباب عقے؟ لہٰذا ان اسباب کوسوچو،

املای مجالس ---- 83

اورآئندہ کیلئے پر ہیز کرو۔

تم ہے بھی غلطی ہوسکتی ہے

اب ہوتا یہ ہے کہ اپنی غلطی کی طرف تو ذہن جا تا نہیں۔ بلکہ یہ طے کر ایا
ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ، نظطی ہوسکتی ہے، اور شکوہ اللہ تعالیٰ سے ہے،
اسلئے کہ جب ہماری غلطی نہیں ہے تو - نعو ذبا لله - اللہ میاں کی غلطی ہوگی ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ سب فضول خیالات شیطان دل میں پیدا کرتا ہے، ایسے موقع پر سب سے پہلاکام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آگے سر جھکانا ، اور یہ کہنا کہ اے اللہ ، ہم آپکے ہر فیطے پر راضی ہیں۔ چاہے صدمہ ہو، چاہے غم ہو، چاہے خم ہو، چاہے تکلیف ہو، اس کانام صبر ہے، اور دوسراکام یہ ہے کہ اپنا جائزہ لو، کہ ہم ہو، چاہے کہاں کہاں خلطی ہوئی ، پھر ان غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف کرنا ، تا ویل اور تو جیہ کے چکر میں نہ پڑنا ، اور آئندہ اس غلطی سے پر بیز کرنا ، بس ایسے موقع برایک مسلمان کا طرزعمل میہ ہونا چاہئے۔

بیدنیاہے، جنت نہیں

الله تعالی نے اس کا نئات کو' و نیا' بنایا ہے ، یہ جنت نہیں ہے ، لہذااس د نیا میں اچھا بھی چیش آئیگا ، اور برا بھی چیش آئیگا ۔ نفع بھی ہوگا ، نقصان بھی ہوگا ، فتح بھی ہوگا ، نقصان بھی ہوگا ، فتح بھی ہوگا ، نقصان بھی ہوگا ، فتح بھی ہوگا ، نقصان بھی ہوگا ، نیا میں بھی ہوگا ، مشکست بھی ہوگا ، راحت بھی ملگی ، نکلیف بھی پہنچ گی ۔ اگر اس و نیا میں راحت ہو ، نکلیف نہ ہو ، پھر تو یہ جنت ہوجا کیگی ۔ لہذا راحت بی راحت بہاں کسی کونہیں مل سکتی ، لہذا اس و نیا میں اچھا اور برا ، سر داور بیٹ جا کہ گرم ، میٹھا اور تاخ ، ہر طرح کا واقعہ پیش آئیگا۔ اگر اس طرح تم مایوس ہو کر بیٹھ جا و گئر تو پھر تو تم نے زندگی گز ار بی ۔

### کوئی سورج <u>نکلنے</u> والا ہے

اس کا سکات میں رات کی تاریکی بھی آتی ہے، اور رات کے بعد دن بھی آتا ہے۔ اور پھر سورج فکلتا ہے، گرمی بھی آتی ہے۔ پھر سر دی بھی آتی ہے۔ اللہ تبارک نے بید نیاالی ہی بنائی ہے۔

ظلمتوں کا جو بول بالاہے کوئی سورج نگلنے والاہے

سورج توجیم نکتا ہے جب تاریکیاں آتی ہیں۔تاریکیوں کے بعد جب سورج نکتا ہے تو اسکی روشنی کی قدر بھی ہوتی ہے۔اور اللہ تعالیٰ کاشکر بھی ادا ہوتا ہے کہائے اللہ ،تاریکی کے بعد آپ نے ہمیں بیروشنی بھی عطافر مائی۔

#### ما يوس مت هوجا وُ

لہذا بھی ہمت ہار کرمت بیٹھو کہ حالات میں تاریکی ہوگئی ہے۔اور مایوں ہوکر بیٹھ گئے۔ارے کہاں کی مایوی ، یہ تو رات کی تاریکی ہے۔اسکے بعد انشاء انتہ صبح بھی آنے والی ہے۔سورج بھی نکلنے والا ہے۔ بس فکر اس بات کی کرو کہ اس صبح کے نکلنے میں تمہارا بھی حت لگ جائے۔اور تم اپنی غلطیوں کی تلافی کرلو۔ نہ یہ کہ مایوں ہوکر بیٹھ جاؤ۔ بلکہ اپنا جائز ہ کیکوعزم وہمت کوتاز ہ کرلو،اور اپنا سفراز سرنوشروع کرو۔

# قيدخانه مين تو تكليف هوگي

صديث شريف من به كرحضورا قدى المنظلة في ارشاد فرمايا: الدُّنيا سِحُنُ المُوَّمِنِ وَجَنَّتُ الْكَافِرِ حلدے

یہ و نیا مؤمن کیلئے قید خانہ ہے، اور کافر کیلئے جنت ہے۔ اور جب یہ قید خانہ ہو تو کیا قید خانہ میں تو تکلیف ہی پہنچی ہے۔

کیا قید خانہ میں تمہیں عیش وآرام ملیگا کی قید خانہ میں تو تکلیف ہی پہنچی ہے۔

تواس و نیا کے اندراصل تو '' تکلیف کے بھی آپ کو عطا ہوگی۔ ورنہ اصلاً تو د نیا میں تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو استحقاق کے بھی آپ کو عطا ہوگی۔ ورنہ اصلاً تو د نیا میں تکلیف ہی ملی چاہئے۔ اگر کہلیف ہوری ہے تا اس پرنہ تو مایوی کی بات ہے۔ اس پرنہ تو مایوی کی بات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے پرراضی رہو۔

## ا پنی غلطی کوسو چو

اصلاحی مجالس

بہر حال ، صبر کا حاصل سے ہوا کہ جب بھی کوئی تکلیف پنچے ، کوئی صدمہ آئے ، کوئی پیٹے ، کوئی صدمہ آئے ، کوئی پیٹے ، کوئی سے ہوا کہ جب بھی کوئی تکلیف ہوجا وَ۔ اور راضی ہوجا وَ۔ اور راضی ہوکرا پی غلطی کوسو چو ، اگر غلطی سجھ میں آئے تو اسکی تلائی کرلو۔ اگر سجھ میں نہ آئے تو اسکی تلائی کرلو۔ اگر سجھ میں نہ آئے ہوکہ یا اللہ ، جس غلطی کی بیر ہزاہے ، اس پر مجھے متنبہ فرماد بیجئے ۔ اور اس سے بیچنے کی تو فیق عطافر ماد بیجئے ۔ اسلئے کہ جومصیبت ہمیں پیش آئی ہے ، وہ کی غلطی کا مقیجہ ہے۔ اس غلطی کو معاف فرما دیجئے ۔ الیّد تعالیٰ ایپنے فعنل وکرم سے ہمیں صبر کی تیوں قسموں پر عمل کرنے کی وقیق عطافر مارے ۔ آئین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين





مقام خطاب : جامع مسجد دار لعلوم كراجي.

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وقت خطاب بعد نما زظهر

اصلاحی مجالس : جلدنمبر 7

مجلس نمبر : 98

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ مَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهِمَّ مَلَّا اللَّهُمَّ مَا اللَّهِمُ مَا اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُرْهِيْمَ وَعِلَى الِ إِبُرْهِيْمَ اتَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ



اصلای بی کس

CHARLE TO THE PARTY OF THE PART

# ایک تکلیف اور ننین تواب مهل نبره9

النجسمدلله وب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصّلاة والصّلاة والسّلام عَلَى الله وأصحابه الكريم، وعلى آله وأصحابه الكريم، وعلى آله وأصحابه الكريم، وعلى آله وأصحابه المحمعين إمابعد:

## ' معبر'' كَا تُوابِ مَن صورت مِين ملے گا

ایک صاحب نے حضرت تھانوی کھٹٹ سے مبر کے بارے میں بڑا اہم سوال کیا، اور حضرت والا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ اور اس جواب میں بڑے علوم ہیں، وہ سوال پر کیا کہ:

صبر پر جو وعدہ تو اب کا ہے ، وہ کس صورت میں ہے؟ مینی کوئی مخص تھی انتقام یا تکلیف کے دور کرنے پر قادر ہے ، اور نہ کرے ، اور نہ کرے ، تب اجر ملے گا؟ یا قادر نہ ہو۔ پھر صبر کرے اس پر اجر ملے گا؟ یا قادر نہ ہو۔ پھر صبر کرے اس پر اجر ملے گا؟

طے گا؟

سوال کا جاصل ہے ہے کہ ایک شخص کو دو سرے شخص سے گوئی تکلیف جیتی ،

اب و ہ حض اس ظالم تکلیف پہنچائے والے حض سے انتقام لینے پر قا در ٹہیں۔ اگر

اصلاحی مجالس

انقام لینا بھی غاہر تونہیں لے سکتا، اس صورت میں انقام نہ لینے کی وجہ ہے ''صبر''کرنے کا جراس کو ملے گایانہیں؟

#### ایک تکلیف پرتین ثواب

یہاں میں وضاحت کردوں کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔
ہے تو اس تکلیف پر اللہ تعالی نے اجر وثواب کے تین مختلف راستے رکھے ہیں۔
ایک تو مطلق تکلیف پہنچنے سے ہی ثواب مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس تکلیف پرکوئی شرط عائد نہیں ہے، مثلاً پاؤں میں کا ٹنالگا، تکلیف ہوئی اور ثواب کھا گیا۔
گیا۔

دوسرا ثواب''صبر'' جمعتی''رضا بالقضاء'' کا، یعنی آ دمی نے تکلیف پر صبر کیا اس معنی میں کہ میں اللہ جل شانۂ کے فیصلے پرراضی ہوں۔اس کی مشیت پر راضی ہوں۔ جھے اس پر کوئی گلہ اور شکوہ، کوئی اعتر اض نہیں۔ دوسرا ثواب اس صبر یہ طے گا۔

#### بدله نه لينے برثواب

تیسرا ثواب اس پر ماتا ہے کہ پیشخص تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ نہ لے، مثلاً کسی آ دمی کی طرف سے تکلیف پہنچی اوراس کو انتقام لینے کاحق تھا، لیکن اس نے انتقام نہیں لیا، اس پر بیرتیسرا ثواب اس کو ملے گا، مثلاً ایک آ دمی نے آ کر آپ کو مکہ ماردیا، اس ایک محے پر تین ثواب ملیں گے، ایک ثواب اس محے سے پہنچنے والی تکلیف پر، دوسرا ثواب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا اور تیسرا ثواب انتقام نہ لینے کا، بیرتین الگ الگ ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ثواب انتقام نہ لینے کا، بیرتین الگ الگ ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو

اصلای مجالس = 91

ایک تکلیف پر ملتے ہیں۔ اس ذات کی رحمت تو دیکھو کہ ایک تکلیف پہنچائی تو ثواب کے تین درواز ہے کھول دیئے۔

## بے صبری کی متعد دصور تیں

ثواب کی بیرجوتیسری قسم ہے، لینی انتقام اور بدلد نہ لینا، اس کے بارے میں سوال کرنے والے سوال کررہے ہیں کہ بدلہ نہ لینے پر جوثواب ملتا ہے، آیا یہ ثواب اس وقت ملتا ہے جب انسان بدلہ لینے پر قا در ہو، اور پھر بدلہ نہ لے، یااس وقت بھی ملتا ہے جب کہ بدلہ لینے پر قا در نہ ہو \_\_\_\_\_اس سوال کا حضرت

تفانوی رئینلڈ نے برد اتفصیلی جواب دیا، چنانچے فرمنایا:

" بے صبری کی متعدد صور تیں ہیں"

یہاں''صبر'' ہے ثواب کی تیسری قتم مراد ہے، یعنی انتقام اور بدلہ نہ لینا، اس لئے کہ''بدلہ لینا'' بے صبری ہے، اور بدلہ نہ لینا صبر ہے، حضرت نے فر مایا کہ اس بے صبری کی بھی متعدد صورتیں ہیں۔

(انقام بالمثل لينا، ال كاترك كرنا صرب من من من المثل لينا، الكاتر كرنا صرب من المنا)

# انقام بالمثل كرترك برثواب

مثلاً ایک شخص نے آپ کومکا ماراء آپ نے بھی اتن ہی زور کا مکہ ماردیا،
اب جیسی تکلیف اس نے پہنچائی تھی ، ولی ہی تکلیف آپ نے پہنچا دی۔ بیانقام
بالمثل ہے۔ بیانقام لینا صبر کے خلاف ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ تیسری قتم کا

اصلاقی مجائس 92 جلد

تواب میں ملے گا، اور البتہ انقام لینے کے باوجود پہلی دوقسوں کا تواب اس کو ملے گا، لہذا جو تکلیف کے فیصلے پر اور اللہ کی مشیت پر راضی رہا، اس ' رضا بالقضاء' کا تواب بھی ملے گا۔ البتہ بدلہ نہ لینے پر جو تواب ملنا تھا۔ وہ نہیں ملے گا۔ لہذا انقام بالمثل لیمنا ہے مبری کی ایک صورت ہوئی، اور انقام نہ لیمنا صبر ہے، بیصر تیسرے معنی آور تیسر نے تواب کے لحاظ سے ہوئی، اور انقام نہ لیمنا صبر ہے، بیصر تیسرے معنی آور تیسر نے توادر تھا، لیکن ہے، اس لئے کہ جب دوسر شخص نے مکہ مارا تو یہ بھی مکہ مار نے پر قاور تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے سوچا کہ چلوچھوڑ و۔

### صبر کا اعلیٰ درجه

قرآن کریم نے تو کہددیا کہ جس نے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہو، اتن ہی تکلیف دوسر ہے کو پہنچائے کا حق حاصل ہے الیکن قرآن کریم نے بیجی فرمایا کہ:

> وَلَمَنُ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ لَالِكَ مِنُ عَزُمِ الْأُمُورِ (سوره شوري، آيت ٣٣)

یعنی جومبر کرے اور معاف کردے توبیہ بڑی عزیمت کی بات ہے۔ اس پر بڑا اجر وثو اب ہے، لہذا با وجود قدرت کے اگر انتقام نہ لیا، اور معاف کردیا توبیہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اس پر انشاء اللہ تنیسر اثو اب بھی مرتب ہوگا۔

### يرثواب قدرت موني پرموقوف ہے

البتہ بی تواب قدرت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی بی تواب اس وقت ملے گا جب مکہ مارنے پر قدرت تھی، اور چا ہتا تو مار دیتا، کیکن پھر بھی اللہ کی اصلاحی کانس استانی کانس استانی کانس استانی کانس استانی کانس استانی کانستان استانی کانستانی کانستان کان

خاطراوراللدكوراضى كرنے كے لئے مكہ نہيں مارا تواس پر تيسرا تواب طے گا، كين اگرانقام لينے كى قدرت نہيں تھى، مثلاً ايك حاكم مكہ مارگيا، جس سے بدلہ لينا اپنے اختيار ميں نہيں تھا، تواب سوائے خون كے گھونٹ پينے كے كوئى چارہ نہيں، اب جو انقام نہيں ليا، اس پر تيسرى قسم كا ثواب اس كونہيں ملے گا، البتہ پہلى دوقسموں كا تواب اس كونہيں ملے گا، البتہ پہلى دوقسموں كا تواب اس كے نہيں ملے گا كہ اس نے اللہ كے لئے انتقام نہيں ليا، بلكہ قدرت نہ ہونے كى وجہ سے انتقام نہيں ليا۔

#### بصرى كى دوسرى صورت

آ گے حضرت والا بصری کی دوسری صورت بیان فرماد ہے ہیں کہ:

© دوسری صورت زبان سے برا بھلا کہنا، سامنے یا پسِ پشت بددعا دینا، غیر قادر علی الانتقام بھی اس پر قادر ہے، اس کے لئے تڑک کرناصر ہے (ایسناً)

یعی جس آ دمی کوزیادتی کا انقام اور بدلہ لینے کی قدرت نہیں تو کیا ایسا شخص تیسرے ثواب سے محروم رہے گا؟ کیونکہ تیسری قشم کا ثواب تواس شخص کوملتا ہے، جس کوانقام پر قدرت ہو، اور پھرانقام نہ لے، حضرت والا ایسے شخص کے لئے فرمارہ ہیں کہتم بھی تیسری قشم کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ وہ اس طرح کہ اگر چہتم جسمانی طور پراس شخص سے بدلہ لینے پر قادر نہیں تھے، لیکن تم اس بات برتو قادر تھے کہ جب وہ شخص سامنے سے چلا جائے تو پیٹھے پیچھاس کی برائی بیان کرتے ، یااس کی غیبت کرتے ، اور لوگوں سے کہتے کہ یہ بڑا ظالم اور جابرہ ، برا خراب آ دمی ہے، یااس کے لئے تم بدد عا تو کرسکتے تھے کہ یا اللہ! اس کو ہلاک

اصلاحی مجالس --- 94

کردے، کیونکہ اس نے مجھے پریشان کیا، اور ستایا، کم از کم اس پر تو تم کوقدرت حاصل تھی، لیکن قدرت کے باوجودتم نے میکا منہیں گئے، ندتو تم نے اس کی غیبت

کی ، نه برا بھلا کہا ، نه بددعا دی۔ بلکتم نے اس کو بید عا دی که یا الله! اس کو ہدایت دیڈے ، تواب تنہیں تیسری قسم کا ثواب بھی ٹل جائے گا۔

سی کے انقال پر ثواب کب ملیگا؟

آ گے ارشا دفر مایا:

اسی طرح اہل میت گو مدافعت پر قادر نہیں ، لیکن نوحہ کرنے اور شکایت کرنے پرتو قادر ہیں۔ان کی بیے بے صبری ہے ، اور اس کا ترک کرنا صبر ہے (ایشاً)

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کے قریبی عزیز کا انتقال ہوگیا، والد کا، یا

بھائی کا، یا بیٹے کا، یا بیوی کا انقال ہوگیا، اب بیٹخص مدافعت پر قادر نہیں کہ اللہ

تعالیٰ سے نعوذ باللہ انقام لے، یابدلہ لے، لہٰذاعدم قدرت کے متبع میں اس مخص کو صبر کرنے پر تیسری قتم کا ثواب نہ ملنا جاہئے، کیونکہ یہ اصول بتادیا کہ جب

انقام لینے پرقدرت ہو، اور پھرانقام نہ لینے پر بیژواب ملتا ہے اور کسی کے انتقال نہ میں میں میں نہ میں میں انتہاں کی میں نہیں

ہوجانے پرآ دمی صبر کرنے پر مجبور ہے، انتقام کا کوئی راستہ نہیں ہے \_\_\_\_

# تشكيم ورضاكے بغير جارہ نہيں

مولا ناروی میشه فرماتے ہیں کہ:

در پنجبُ شیر نر خونخوارے جز بتسلیم و رضا چوں چارے لیمنی اگر کوئی خونخوار شیر کسی انسان کواپنے پنجوں میں لے لے، تو اس انسان کے پاس بھاگنے کا کوئی جارہ کار کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب سوائے تشلیم ورضا کے کوئی جارہ کار نہیں۔ اب نیچنے کا کوئی راستہ نہیں، جوشیر کی مرضی ہوگی، کرے گا، پھاڑنا چاہے گا، پھاڑ دے گا، کھالے گا۔ اب یہاں تشلیم ورضا مجبوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔

## نو حہا ورشکوہ نہ کرنے پر تو اب

اس طرح الله تعالی نے جب ہمارے کی عزیز کوموت دیدی تواب ہم مجور ہیں، بیخ کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب یہاں جو تسلیم و رضا ہورہی ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے ہورہی ہے، لہٰذا اس پر ثواب نہیں ملنا چاہئے، اس سوال کا جواب حضرت والا یہاں سے دینا چاہئے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انسان اپنے عزیز کی موت دفع کرنے پر تو قادر نہیں ہے، لیکن اس پر قادر ہے کہ موت کے نتیج میں نوحہ کرسکتا تھا، اور الله تعالی کے فیصلے پر شکوہ کرئے پر تو قادر تھا۔ لیکن اس شخص نے الله تعالی کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہ تو نوحہ کیا، نہ ہی الله تعالی کے فیصلے پر شکوہ کیا، نہ ہی الله تعالی کے فیصلے پر شکوہ کیا۔ تو اس پر بھی صبر کی تیسری قتم کا ثواب بھی اس کو حاصل ہو جائے گا، کیونکہ بیاصول بتا دیا کہ جب انتقام لینے پر قدرت ہوتو اس کے ترک جائے گا، کیونکہ بیاصول بتا دیا کہ جب انتقام لینے پر قدرت ہوتو اس کے ترک کرنے پر ثواب ماتا ہے۔

آ گے حضرت والافر ماتے ہیں کہ:

''اور جوکسی فعل پر بھی قادر نہ ہو، جیسے اندھا کہ دیکھنے پر تو بالکل قادر نہیں، مگر تصوریاعزم بصورت ابصار، یا تمنائے اصلامی مجالس

ابصار للابصار برتو قادرہے،اس کی بے مبری بیہ،اور اس کا ترک صبرہے،الہذا ہر شخص کواس کے مناسب صبر پراجر ملتاہے۔''

### آئكه والكوبدنگابى سے بچنے پر ثواب

جس شخص کی آئیمیں درست ہوں، اس کے دل میں کسی نامحرم کو دیکھ کر لذت لینے کا تقاضہ پیدا ہوا، کین اس نے اللہ جل شانہ کے خوف اور ڈرسے اور اللہ کا اللہ کوراضی کرنے کے لئے اس نے سوچا کہ اگر چہ میرا دل نامحرم کو دیکھنے کا تقاضہ کررہاہے، لیکن میں اپنے آپ کورو کتا ہوں اور اپنی نظر کو غلط جگہ پرنہیں ڈالوں گا، چن نچہ اس نے اپنی نظر کوروک دیا، اس پر اس کو صبر کا ثواب ملا، کیونکہ اس کے دل میں دیکھنے کا تقاضہ پیدا ہوا تھا، اور اس کانفس اس کو گناہ کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن اللہ کی خاطر اس نے یہ گناہ نہیں کیا، اور نفس کوروک لیا، الہٰذ ااس پر اس کو صبر کا ثواب ملے گا۔

#### اندھےغیرقا درکوثوابنہیں ملے گا

لیکن ایک آدمی اندها ہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، ایسے خص کے دل میں اولاً تو بدنظری کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی، اگرخواہش پیدا ہو بھی ، اور پھر بدنظری سے نی جائے تو اس پر تو اب بھی نہیں سلے گا، کیونکہ وہ بدنظری سے اس لئے نہیں بچا کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، بلکہ وہ اس لئے بچا کہ اس کے اندر ویکھنے کی قدرت ہی نہیں تھی۔ لہذا بدنظری سے نہینے پراس اندھے کوکوئی ثو اب نہیں ملے گا، اسی طرح اگر کوئی نامرد آدمی زناکاری سے نیچ تو اس پر کوئی ثو اب نہیں۔

اصلای بالس

اس طرح ایک اپاہج آ دمی چوری کرنے سے بیچ، اس پرکوئی ثواب نہیں، اس طرح گونگا آ دمی غیبت کرنے اور جھوٹ ہو لئے سے بیچ تو اس پرکوئی ثواب نہیں، کیونکہ اس کواس گناہ کے کرنے پر قدرت ہی نہیں تھی، اگر جھوٹ بولنا چا ہتا بھی تو نہیں بول سکتا تھا، نہ غیبت کرسکتا تھا، لہذا اس کوان گنا ہوں کے ترک پرکوئی ثواب نہیں ملے گا۔

#### اندھے کوتمنانہ کرنے کا ثواب ملے گا

آ گے حضرت والا فرمارہ ہیں کہ وہ اندھا تحض اگر چہ دیکھنے پر تو قادر نہیں تھا، لیکن ویکھنے کی تمنا پر تو قادر تھا، لین یہ تمنا تو کرسکتا تھا کہ کاش میری آئکھ ہوتی تو یہ لذت لیتا، یا فلاں گناہ کرتا، گونگا بول نہیں سکتا، لیکن یہ تمنا کرسکتا تھا کہ کاش میری زبان ہوتی تو یہ جھوٹ بولٹا، یا فلاں کی غیبت کرتا، اب تمنا بھی کررہا ہے، اور قصد بھی ہورہا ہے، اور اپنے اختیار سے گناہ کی تمنا کرنا بھی گناہ ہے، اب اگراس شخص کے دل میں گناہ کی تمنا کرنے کا داعیہ اور تقاضہ پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے تمنا نہیں کی، اللہ کے ڈراور خوف ہے تمنا کرنے سے رک گیا تو پھراس کو صبر کی تئیسری قسم کا تو اب بھی ملے گا۔

# تكليف كااجرتو ضرور ملے گا

آ گے ارشاد فرمایا کہ:

یہ تفصیل تو اجرصبر میں ہے، اور ایک اجرخود تکلیف پر بھی ہوتا ہے، اس میں صبر کی قیدنہیں، اگر صبر کیا تو دواجر ملیں گے، ایک صبر کا، دوسرے تکلیف کا، اور اگر صبر نہ کیا تو تکلیف کا اجر طے گا، اور بے صبری کا گناہ ہوگا، جیسے ایک شخص نماز پڑھے، اور روزہ ندر کھے تو نماز کا ثواب ملے گا اور روزہ ندر کھنے کا گناہ ہوگا (ایپنا)

بعض اوگ یہ بیجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے صبری کا مظاہرہ کرے، مثلاً نوحہ کرے، مثلاً نوحہ کرے، یا دل میں اللہ جل شانہ کے فیصلے پرشکوہ ہو، یہ بے صبری ہے تو بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ اس بے صبری کے نتیج میں تکلیف پر جوثو اب ماتا، وہ چلا گیا، حضرت والا فرمارہے ہیں کہ یہ بیجھنا غلط ہے، کیونکہ دونوں ثو اب الگ الگ ہیں، ایک ثو اب تو تکلیف چہنچتے ہی مل گیا، چاہے صبر کرو، یا صبر نہ کرو، وہ تو اب صبر کرنے پرموقو ف نہیں، اگر کوئی شخص بے صبری کرے تو بے صبری کا گناہ ہوگا، لیکن تکلیف چہنچنے کا ثو اب بھی لے گا۔

#### نماز كالثواب، گناه كاعذاب

یہ بالکل ایبا ہے جیسے ایک شخص نماز پڑھے، ساتھ میں کوئی گناہ بھی کرے، تواب نماز کا ثواب بھی اس کو ملے گا، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہونگے، ایبانہیں ہوگا کہ چونکہ گناہ کیا تھا، لہذا نماز کا ثواب بھی ضائع ہوگیا۔

## ہر چیز کا حساب الگ مقررہے

الله تبارک و تعالیٰ کے یہاں قاعدہ بیہ کہ جو تواب کا کام نہے،اس پر تواب ملے گا، جوعذاب کا کام ہے،اس پر تواب ملے گا، جوعذاب کا کام ہے،اس پرعذاب، یہیں کہ عذاب کے کام کی وجہ سے تواب کا کام بھی جاتا رہا،ایسانہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرایک چیز کا

جلد

حساب الگ مقرر ہے، بیداور بات ہے کہ بعض گنا ہوں کی بے برتی ایسی ہوتی ہے

کہ آ دمی بعض اوقات نیک کام سے محروم ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن
جہاں تک ثواب کا تعلق ہے، ثواب ضرور ملے گا، ایک شخص نے نماز پردھی، اس کو
نماز کا ثواب مل گیا، اب مسجد سے باہر نکل کر اس نے جھوٹ بول دیا، اب اس کو
جھوٹ کا گناہ بھی ہوگا۔ لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے نماز کا ثواب ضائع نہیں
ہوگا۔

### ایک تکلیف پرتین رحمتیں

اس بات کوحضرت والافر مارہ ہیں کہ جو تکلیف پنچی ،اس تکلیف کے نتیج میں انسان کو جوصد مہ ہوا ،اس پر براہ راست ثواب اللہ تعالی نے عطافر ما دیا ، قطع نظر اس سے کہتم اس تکلیف صبر کرتے ہو یا نہیں اور اگرتم نے صبر بھی کیا تو دوسرا ثواب عطافر ما دیا ، اور اگر صبر نہیں کیا ، بلکہ بے صبری کی تو اس پر گناہ ہوگا ۔۔۔۔ یہ بڑی وقیق با تیں ہیں جو حضرت والا نے یہاں بیان فر مائی ہیں ۔۔۔ فلا صہ بیہ کہ اللہ تعالی نے ایک تکلیف کے اوپر تین ثواب رکھ ہیں ۔ایک تکلیف کے اوپر تین ثواب رکھ ہیں ۔ایک تکلیف کا ثواب ، دوسر سے اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہنے کا ثواب ، تیسر سے قدرت کے باوجود انتقام نہ لینے کا ثواب ، میر سے مولی کا کرم دیکھو کہ تیسر سے قدرت کے باوجود انتقام نہ لینے کا ثواب ، میر سے مولی کا کرم دیکھو کہ ایک تکلیف دی ، اور اس پر رحمت کے تین درواز سے کھول دیئے۔

# زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام دین ہے

ای وجہ سے جواللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تکلیف کے وقت ان کی نظران رحمتوں کی طرف ہوتی ہے، دیکھنے میں یہ تکلیف اور پریشانی لگ رہی ہے،

لیکن حقیقت میں اس کے ذریعے درجات بلند ہور ہے ہیں، بس تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے ۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں: دین تو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، وہی کام تم پہلے بھی کررہے تھے، اب ذرا زاویہ نگاہ بدل دو، اور دوسرے زاویہ سے کرنا شروع کردو، پہلے وہ دنیا تھی، اوراب دین ہوگیا۔

#### تکلیف کوراحت بنانے کا آسان طریقہ

ونیا میں کوئی آ دمی ایسا ہے جس کو تکلیف نہ پہنچ؟ اس دنیا میں تو تکلیف ضرور پہنچ گی، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا صاحب دولت ایسانہیں ہے، جس بڑافلسفی، بڑے سے بڑا دانشور، بڑے سے بڑا صاحب دولت ایسانہیں ہے، جس کو بھی تکلیف نہ پہنچی ہو، اب ایک طریقہ یہ ہے کہتم اس تکلیف کو تکلیف بنائے رکھو، اور اس تکلیف کو اپنے لئے وہال جان بنالو، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس تکلیف کا ایسا علاج کروکہ تکلیف تمہارے لئے راحتوں کا اور رحمتوں کا ذریعہ بن جائے جائے ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تکلیف پہنچ تو اس وقت یہ تصور کروکہ بیشک یہ تکلیف پہنچ تو اس وقت یہ تصور کروکہ بیشک یہ تکلیف پہنچ تو اس کو میرے لئے ثو اب کا ذریعہ بنایا ہے:

دوسرے میسوچو کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فصلے پر راضی موں ، جا ہے

صدمہ ہو، چائے نکلیف ہو، چاہے رخے ہو، کین میں اس پرراضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے رضا بالقصا کا تو اب بھی عطافر مائیں گے، تنیسرے بیسو چو کہ میں انتقام لے کر کیا کروں گا، مجھے جو تکلیف پینچی ہے، اگر میں ولین تکلیف دوسرے کو پہنچا دوں گا،

اصلاحی مجانس 101 --- جلدے

شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، کیکن اس سے مجھے کیا ملے گا؟ لیکن اگر معاف معاف کردوں گا تو مجھے بہت کچھ ملے گا، اس کئے میں بدلہ نہیں لیتا، میں معاف کرتا ہوں \_\_\_\_\_ لہذا میں کیوں ایک تکلیف پر تین ثواب نہ کمالوں، جب سر سوچو گے تو اس سے زاویہ نگاہ بدل جائے گا، اور زاویہ نگاہ کے بدلنے سے وہ تکلیف راحت اور عافیت اور حت بن جائے گی۔

### بدر حمت دشمنوں کو کیوں ملے

اسی بات کوایک شعر میں کہا گیا ہے، بیشعر حضرت تھا نوی میشانہ کو بہت پند تھا،اور آپ کے تقریباً ہر وعظ میں بیشعر موجود ہے:

نه شود نصیب دشمن که بود هلاک سیفت سر دوستال سلامت که تو مخبر آزمائی

اس شعر کا مصداق بڑا خطرناک ہے، ہمارے بس کی بات نہیں، اس
لئے کہ ہم کمزور ہیں، کیکن حضرت فرماتے ہیں کہ: تیری تلوار سے ہلاکت میر ب
دشمنوں کا مقدر کیوں ہو؟ دوستوں کا سرسلامت ہے تو اس پر اپنا خنجر آزما، یعنی
ہمیں تو تیر نے خبر آزمانے میں لذت ہے، بیلذت ہمارے دشمنوں کو کیوں ملیں،
بعنی تیری طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، ان تکلیفوں پر ان ثو ابوں کا تصور
کریں جوان پر ملنے والے ہیں، یا اس تکلیف کا رونا رو کیں، کیونکہ جو تکلیف آپ
کی طرف سے پہنچی ہے وہ حقیقت میں رحمت ہوتی ہے، اور جب وہ رحمت ہوتی
ہے تو وہ رحمت میرے دشمن کے پاس کیوں جائے، میرے پاس کیوں نہ

آئے ---- ہم جیسے کمزوروں کو یہ بات نہیں کہنی چاہئے۔ بیاو نچے لوگ ہیں جو

املاى بالس

یہ بات کہتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی

جا ہے۔

بزرگوں کی صحبت زاویہ نگاہ بدل دیتی ہے

کیکن حضرت والا به کہنا جا بتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تکلیف مت ما تگو، لیکن جب تکلیف آ جائے تو اس وقت بیرتصور کر و کہ میاں ، بیرتو دینے والے کی عطا ہے، بیعنوان اگر چہ تکلیف کا ہے، لیکن حقیقت میں رحمت ہے، اس کے ذریعہ کتنے اجروثواب کے درواز ہے کھول دیے \_\_\_\_ یہ چیز زاویہ نگاہ کے تبدیل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور بزرگوں کی صحبت سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ ان باتوں کی طرف نگاہ جانے لگتی ہے، پہلے تو غفلت کے عالم میں تے، خوشی آ گئ تو آنے دو، تکلیف آ گئ تو آنے دو، نہ خوش پر کوئی شکر ہے، نہ تکلیف پر کوئی صبر ہے، اس طرح کی زندگی گز ررہی تھی الیکن جب کسی اللہ والے ہے تعلق قائم کیا ، اور اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو اس نے زاویہ نگاہ کو بدل دیا۔اس کے نتیج میں خوشی بھی وہی رہے گی جو پہلے ہوا کرتی تھی الیکن اب اس خوشی برزاویہ نگاہ بدل جائے گا کہ خوشی آنے پراللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرو گے، تو وہ خوشی تمہارے لئے باعث اجروثواب بن جائے گی ، اور تکلیف جیسے پہلے آتی تھی،اب بھی آئے گی،شخ کے پاس آنے ہے تکلیفیں رفع نہیں ہوتیں،لیکن پہلے تکلیف اس طرح آتی تھی کہ تکلیف ہی تکلیف ہوتی تھی ،اب ہم نے تمہارازاویہ نگاہ تبدیل کردیا، اب بیتکلیف تمہارے لئے رحمت بن کر آئے گی، بزرگوں کے یاس جانے سے بیوفائدہ حاصل ہوتا ہے۔لوگ سیمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس املای بالس 👤 🚺 عا

کوئی جنتر منتر ہوتا ہے جس کے ذریعہ وہ تنہیں گنا ہوں سے بچالیں گے ، تنہیں جنت میں پہنچادیں گے ، تنہیں ہوتا ، بلکہ جو پچھ کرنا ہوتا ہے ، آ دمی کوخو د کرنا ہوتا ہے ، آپین ان کے پاس جاؤگے تو وہ تنہارازاویہ نگاہ تبدیل کردیں گے۔

#### صحبت اولباء سوساله عبادت سے بہتر

اسی واسطے فر ماتے ہیں:

یک زمانہ صحبتِ با اولیاء بہتر است از صد سالہ طاعتِ بے ریا

یعنی اللہ والے کی ذرا دیر کی صحبت سوسال کی بے ریا طاعت سے بہتر ہے، کیوں؟ اس لئے کہ جب اس کے پاس نہیں گئے تھے اور اس کی صحبت حاصل نہیں کہتے تھے اور اس کی صحبت حاصل نہیں کہتی تو زاویہ نگاہ درست نہیں ہوا تھا، اور اس نے ایک لمحہ میں زاویہ نگاہ تبدیل کردیا، جو باتیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔اب سمجھ میں آنے لگیں، جن باتوں کی طرف پہلے دھیان نہیں ہوتا تھا، اب ہونے نگا، جس چیز کی طرف پہلے نگاہ نہیں جاتی تھی، اب جانے گی، یہ چیزیں ہزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں، جو صدسالہ طاعت بے ریاسے بہتر ہے۔

#### راحت اور تكليف دونول پراجروثواب

بہر حال! اس دنیا میں خوثی بھی آئے گی، اور تکلیف بھی آئے گی، جب خوثی آئے گی، جب خوثی آئے گی، جب خوثی آئے تواس وقت ان خوش آئے تواس وقت ان تین باتوں کا نصور کرو کہ میرے لئے اللہ تعالی نے اجر وثواب کے تین رائے عطا فرما دیے ہیں، اور میرا زاویہ نگاہ بھی درست ہوگیا، اب الحمد للہ وہ حدیث صاوق فرما دیے ہیں، اور میرا زاویہ نگاہ بھی درست ہوگیا، اب الحمد للہ وہ حدیث صاوق

آگئ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مؤمن کا کسی حال میں گھا ٹانہیں، اگر اس کوراحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ اس پرشکر ادا کرتا ہے، اس پر اسکوثواب ملتا ہے، اگر تکلیف پہنچتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر اس کوثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اپنے فضل دکرم سے ہم سب کوان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمين موم





مقام خطاب : جامع مسجد دار لعلوم كرا چي.

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وقت خطاب : بعدنما زظهر

اصلاحی مجالس : جلدنمبر 7

مجلس نمبر : 99

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ

اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُرْهِيْمَ وَعلَى الِ إِبُرْهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ



memonip@hotmail.com

ملاحی مجالس ---- 07

جلد ٢

# '' تكاليف''ترقى درجات كاسبب <del>ب</del>ين

#### مجلس تمبر99

الحمدالله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى آله وأصحابه الكريم، وعلى آله وأصحابه احمعين امابعد:

## افلاطون كاسوال،حضرت مؤى مايسًا كاجواب

گزشتہ چندروز سے صبر کا بیان چل رہا ہے، انہی ملفوظات میں ایک ملفوظ بدہے کہ:

افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر حوادث تیر ہوں ،اور آسان کمان ہو، تیرانداز حق تعالیٰ ہوں ، تو بچنے کی کیا صورت ہے؟ موسیٰ اللیان نے جواب دیا کہ تیرانداز کے پہلو میں جا کھڑا ہو، پھر تیر سے فی جائے گا، کیونکہ تیراسی کو ہلاک کرتا ہے جواس کی زو پر ہو، اور جو تیرانداز کے پہلو میں کھڑا ہو، اس پر تیر نہیں پہنچتا، یعنی تعلق مع اللہ ایک الی چیز ہو، اس پر تیر نہیں پہنچتا، یعنی تعلق مع اللہ ایک الی چیز

اصلاقی مجالس ---- 108

ہےجس سے حوادث ضرر نہیں پہنچا سکتے۔

(انقاس عيسيٰ ص ۲۱۱)

#### السے تیروں سے بچنے کا کیاراستہ؟

سیایک روایت ہے، اس زمانے کی روایات کوئی بہت زیادہ مضبوط سند والی نہیں ہوتیں، لیکن جس طرح اور تاریخی روایات ہیں، اسی طرح کی یہ بھی ایک روایت ہے ۔ اس میں افلاطون نے حضرت موئی عائیا سے پوچھا کہ اگر حوادث تیر ہوں، یعنی حوادث زمانہ کو تیر تصور کریں، اور آسان کو کمان، جس طرح کمان سے تیر چلا ہے، اسی طرح آسان سے حوادث روزگار انسانوں کو پہنچ رہے کمان سے تیر چلا رہے ہیں، تو ایسی مورت میں ان تیروں سے بچنے کا کیار استہ ہے؟ کیونکہ پورا آسان کمان بنی ہوئی صورت میں ان تیروں سے بچنے کا کیار استہ ہے؟ کیونکہ پورا آسان کمان بنی ہوئی ہے تو ساری دنیا اس کی زد میں ہے، اور تیرانداز بھی کوئی انازی نہیں ہے، جس کا شانہ خطا ہو جائے، بلکہ تیرانداز حق تعالیٰ ہیں، تو اب بیخنے کا کیار استہ ہے؟

## تیرانداز کے پہلومیں کھڑے ہوجاؤ

موی الیا نے جواب دیا کہ تیرانداز کے پہلومیں جاکر کھڑا ہو جائے،
وہاں تیرہیں آئے گا، کیونکہ تیرائی کو ہلاک کرتا ہے جواس کی زوپر ہو، اور جوشف
تیرانداز کے پہلومیں کھڑا ہوگا، اس پر تیرنہیں پہنچتا، حضرت موی الیا کی مراویتی کہ اگران تیروں سے پچنا چاہتے ہوتو اس کا واحدراستہ یہ ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا کرو، اللہ جل شاند سے تعلق پیدا کرو، جب اللہ تعالی سے تعلق بیدا ہوجائے گا، تو پھریا تو تیر کے گانہیں، یعنی حادثہ پیش نہیں آئے گا، یا اگر حادثہ پیش آئے گا تواس

پیش آنے والے حادثہ پرغم، صدمه اور پریشانی اس درجہ کی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر تکلیف اور پریشانی نہیں رہتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے یہ جو کچوک کلگ رہے ہیں، یہ جو مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت سے پہنچ رہی ہے اور مجھے اس پر حکمت سے پہنچ رہی ہے اور مجھے اس پر الآخر فائدہ مند ہے، اور مجھے اس پر اجر ملنے والا ہے، اس کے ذریعہ میرے درجات بلند ہونے والے ہیں۔

### ية تكليف مير عائد كلي ب

جیسے کل میں نے ایک مثال دی تھی کہ کوئی شخص ڈاکٹر سے آپریشن کرار ہا ہے، تیاں ہورہی ہے، آہ آہ بھی کررہا ہے، لیکن دل میں یہ یعنین سے کہ ڈاکٹر میرا ہمدرد ہے، یہ میرا خیرخواہ ہے، تو جب انسان کا اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اگر اس کے بعد کوئی پریشانی اور تکلیف بھی آتی ہے تو آدمی کے دل میں بیا بمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے میر ب قائمہ میں ہی آگر چہ جھے اس سے تکلیف ہورہی ہے۔۔۔ فائد سے کے لئے یہ تکلیف دی ہے، اگر چہ جھے اس سے تکلیف ہورہی ہے۔۔۔ جب یہ اطمینان ہو تا ہے کہ انجام کار بہتر ہے، اور جب بیا اللہ اللہ دل میں شکوہ نہیں ہوگا، بلکہ دل میں اظمینان ہوگا کہ انجام کار بہتر ہے، اور انشاء اللہ اس سے جھے فائدہ پنجے گا۔

### ية تكاليف "اضطرارى مجامده" بين

اور جب تعلق مع الله كے ساتھ تكليفيں ا ى ہيں، يا مصائب آتے ہيں، تو ايك طرف توبير فائدہ ہے كە آ دى كو پريشانى نہيں ہوتى، اور پريشانى كا مطلب ہے

املای بجالس المالی بالس

کہ تھبراہٹ ہے، چین نہیں آر ہاہے، اور بے چینی ہے، بلکہ تکلیف کے باوجوداللہ جل شانہ کے فیطے پرراضی ہے ۔ دوسرافائدہ یہ ہے کہ جب تعلق مع اللہ کے

ال من معایب آتے ہیں تویہ 'مجاہدہ اضطراری' ہوتا ہے، یعنی یہ 'غیراختیاری

م بحامدہ''ہے، جواللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر آر ہاہے، اور بزرگوں کا تجربہ بیہ ہے کہ غیرا ختیاری مجاہدے میں انسان کے درجات بہت تیزی سے بوصے ہیں۔

## پہلے صوفیاء اختیاری مجاہدے کراتے تھے

آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے ذہانے میں لوگ جب اولیاء کرام اورصوفیاء
کرام کے پاس اصلاح کے لئے جاتے تھے تو دہ صوفیاء مجاہدے کرایا کرتے تھے، مثلاً
اور مجاہدوں کا مطلب سے ہے کہ مشقتوں اور ریاضتوں کا کام کرایا کرتے تھے، مثلاً
کسی کواس کام پر لگا دیا کہتم مسجد کے جمام کے چو لیے جمونکا کرو، کسی کواس کام پر
لگا دیا کہتم نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو، کسی کولگا دیا کہتم وضو کے لئے پانی
بحر کے لایا کرو، سیسب مشقت کے کام کرارہے ہیں، تا کہ جونش گنا ہوں کا عادی
ہوگیا ہے، اس کو ذرا مشقت ہے کا عادی بنادیا جائے، اور بالآخر وہ گنا ہوں سے
بوگیا ہے، اس کو ذرا مشقت ہے کا عادی بنادیا جائے۔

## مكه مرمه بين مجامد كرائے گئے

حفرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ بیہ ہوا کہ مکہ مرمہ میں مجاہدے ہور ہے ہیں، مشرکین مکہ نے ظلم وستم ڈھانے کا کوئی طریقہ ان پرنہیں چھوڑا، مارنا، پیٹینا، دھوپ میں پہتی ہوئی ریت پرلٹانا، پھروں کی سلیس سینوں پررکھنا، بیسب کچھ ہور ہا ہے، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے بیتھم دیا جارہا تھا کہ صبر

کرو، اور جواب مت دو، وہ اگر تھیٹر مارر ہے ہیں تو ایک تھیٹر بھی تم ان کو نہ مارو، یہ سب مجاہدہ ہور ہا تھا۔ اس لئے کہ مجاہدات کے ذریعیہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے اوراس کے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔

### غیرا ختیاری مجاہدات سے ترقی تیزی سے ہوتی ہے

لیکن ایک مجاہدہ اختیاری ہوتا ہے، جو ہندہ اینے اختیار سے کرتا ہے، جیسے صوفیاء کرام اپنے مریدوں سے کراتے ہیں \_\_\_\_\_اور ایک مجاہدہ غیر ا ختیاری اور اضطراری ہوتا ہے۔ لیٹی من جانب اللہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس کی وجہ سے مشقتوں سے گزرر ہاہے، صدے اور تکلیفیں آ رہی ہیں، اگر تعلق مع اللہ کے ساتھ ساتھ راستہ سی ہوتو پھران غیرا ختیاری مجاہدات میں روحانی ترتی بڑی تیز رفتاری سے ہوتی ہے لہذا اگرایک سال تک کسی خانقاہ میں رہ کر جومجاہدات کر و گے ، ان کا وہ فائد ہنہیں ہوگا جوا بیب مہینہ تک غیر اختیاری طور یرمصائب اورمشکلات سے فائدہ ہوگا ،تو مجاہرہ اضطراری کے نتیج میں ایک مہینے میں وہ فاصلہ طے ہو جائے گا جوسال بھر میں طے نہیں ہوا تھا۔ بہر حال! مجاہدہ اضطرار سیمیں میفائدہ ہوتا ہے۔اس لئے مید تکالیف جو آتی ہیں، میہ بالآخرایک مؤمن کے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ۔ دنیا میں ترتی درجات کا باعث ہوتی ہیں، روحانی مدارج طے ہوجاتے ہیں، اور آخرت میں اس پراجروثو اب ملتاہے۔

تكليف نہيں، عافيت ماگو

بداور بات ہے کہ تکالیف مانگنے کی چیز نہیں، بلکہ اللہ تعالی سے عافیت

املای مجالس ---- الملای

مانگو، کہ یا اللہ! ہم کمزور ہیں، معلوم نہیں کہ ہم ان تکالیف کا خمل کرسکیں، یا نہ کرسکیں، ان نہ اللہ! ہم آپ سے عافیت کرسکیں، ہم اپنی بہاوری کا دعویٰ نہیں کرتے ،اس لئے یا اللہ! ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، لیکن جب تکلیف آئے گی تو اس پرصبر وقحل کی بھی تو فیق آپ سے مانگتے ہیں، البتہ ان تکالیف کے دور کرنے کا علاج بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ مانگتے ہیں، البتہ ان تکالیف کے دور کرنے کا علاج بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ

، سے بیفتین رکھو کہ بیہ کالیف بالآخر میرے لئے انشاء اللہ فائدہ مند ہیں۔

## سقوط ذھا كە كاواقعە

یہ ' د تعلق مع اللہٰ' کالیف کے وقت پریشانی کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ ''تعلق مع اللهٰ'' کے بعد جومعیبتیں آئیں گی، یا پریشانیاں آئیں گی،اس کے نتیجے میں گھبراہٹ اور بے چینی نہیں ہوگی ، جس وقت ''مشرقی پاکستان'' کے الگ ہونے کا واقعہ پیش آیا،اس وفت یا کتان کے نوبے ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، تواس موقع برا تناصد مه ہوا که سی طرح قرار نہیں آتا تھا، ہروفت د ماغ پر و ہی صدمه مسلط ہو گیا، نه نماز میں دل لگ رہا تھا، نه تلاوت قر آن کریم میں دل لگ رہاتھا،کسی کام میں دلنہیں لگ رہاتھا، ہروقت پریشانی دل پرچھائی رہتی کہ یا الله! یه کیا ہو گیا، تاریخ میں تبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان فوجیوں نے کا فروں کےسامنے ہتھیا رنہیں ڈالے تھے، جیسے وہاں ڈال دیے چنانچه میں نے ایے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بُیالیہ کوخط کھھا کہ حفزت! مجھے میدصدمہ ہے، اور اس صدمہ کی وجہ سے کسی بل قر ارنہیں آر ہاہے، پریشانی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا،اوراس کی وجہ سے نہنماز میں دل لگ رہا ہے، نہ کسی اور كام ميں دل لگ رہاہے، جواب ميں حضرت والانے ايك جملة تحرير فرمايا، اس جمله نے دروازہ کھول دیا کہ الحمداللہ آج تک اس کی شنڈک دل میں محسوس ہوتی ہے، اور جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو حضرت والا کا یہ جملہ یاد آجاتا ہے جس کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوتی ، وہ جملہ یہ تھا کہ:

### غيرا فتيارامر براتناتأ ثرقابل اصلاح

''غیرأ ختیاری امور پراتناتاً ٹرلینا قابل اصلاح ہے''

یعنی جو بات انسان کے اختیار میں نہیں ، اور غیراختیاری طور پر ہوگئ،
اور منجانب اللہ ہوگئ ، کیا تمہارے اختیار میں ہے اس کا مداوا کرنا؟ اس کا علاج
تمہارے اختیار میں ہے؟ نہیں ، تو غیراختیاری طور پر جو بات پیش آگئ ہے ، اس
پراتنا تأثر لینا کہ آ دمی بے چین اور بے حد پریشان ہوجائے ، یہ خود قابل اصلاح
ہے ، اس کے معنی یہ بیں کہ رضا بالقصامیں کمی ہے اور اللہ تعالی پر تو کل میں کمی ہے ،
جس شخص کو اللہ تعالی پر بھروسہ ہوگا اور اللہ تعالی کی حکمت اور قدرت پر بھروسہ ہوگا ،
وہ بھی کسی غیرا ختیاری جادثے اور واقعہ پراتنا تأثر نہیں لے گا ، کہ پریشانی لاحق

### جس کااللہ ہو،اس کوکیسی پریشانی

ایک مرتبه میرے دوسرے شیخ حضرت مولا نامیح الله خان صاحب بیسته (الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین) کو ایک بات لکھی، اس کے جواب میں حضرت والانے ایک جمله ارشا وفر مایا وہ جملہ بھی بڑا عجیب وغریب تھا، وہ جملہ بیتھا کہ:

''میاں! جس کااللہ ہو،اس کا پریشانی ہے کیاتعلق''

لینی جتنا بھی بڑے سے بڑا حادثہ پیش آجائے، کتنا بڑے سے بڑا

چئدے

صدمہ آ جائے، یا تکلیف آ جائے، کیکن جب اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق قائم ہے تو پھرکیسی پریشانی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جب تک اپنی خواہشات کو فنانہ کردے گا، اس وقت تک وہ اللہ کا شیح بندہ نہیں بنے گا، الہذا اپنی خواہشات کو اپنی

تمناؤں اورآ رز وؤں کواللہ تعالیٰ کے فیصلے میں فنا کر دو۔

#### کوئی کام میری مرضی کےخلاف نہیں ہوتا

حضرت ذوالنون مصري رحمه الله عليه سے كسى في يو حيما كيا حال ہے؟ کیسی گزررہی ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں بڑے عیش اور بڑی راحت میں ہوں، پھر فر مایا کہ میاں! اس شخص کا حال کیا یہ چھتے ہوجس کا حال ہیہ ہے کہ کا نئات میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، جب کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا تو اس ہے میری راحت کا اندازہ لگالو \_\_\_\_\_ سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت: پیمقام تو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا کہ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہوا ہو، اور کا نئات کے سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہوں ، انبیاء کو بھی تکلیفیں پیش آئیں ، ان کی مرضی کے خلاف بھی واقعات پیش آئے۔جواب میں حضرت ذوالنون مصری مینید نے فرمایا کہ میں نے تواین مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا ہی کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ میری مرضی ، الله تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بخار آ جائے تو میری مرضی بھی یہی ہے۔ الله تعالیٰ کی مرضی ہے ہے کہ میری پٹائی ہو، میری مرضی بھی یہی ہے کہ میری پٹائی ہو، التد تعالىٰ كى مرضى يه ب كه مجھے تكليف يہني ، ميرى مرضى يه ب كه مجھے تكليف يہني ، لہذامیں نے اپنی مرضی کواللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنادیا ہے، اور جو پچھ کا سُنات میں ہورہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہورہا ہے، گویا کہ وہ میری مرضی ہے ہور ہاہے، کیونکہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔

## تكيفين أنين كريشاني نهين آنيكي

بہرحال! جب و تعلق مع الله و جاتا ہے تو پھر کسی تکایف! کسی پریشانی ،اس لئے ہمارے حضرت نے فر مایا کہ میاں! جس کا اللہ ہو،اس کا پریشانی ،اس لئے ہمارے حضرت نے فر مایا کہ میاں! جس کا اللہ ہو،اس کا پریشانی مطمئن ہونا چاہئے ، مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پرراضی مطمئن ہونا چاہئے ، مطمئن ہور ہا ہے تو ہونے دو،آ نسو بہہ رہے ہیں تو بہنے دو،لیکن ہونا چاہئے ، اورا گرصد مہ ہور ہا ہے تو ہونے دو،آ نسو بہہ رہے ہیں تو بہنے دو،لیکن دل مطمئن ہونا چاہئے ، کہی بات حضرت موکی علیا شانے فر مائی کہ حوادث سے بہنے کا راستہ یہ ہے کہ تیرا نداز کے پہلو ہیں جا کر کھڑے ہوجاؤ ، یعنی اس کے ساتھ تعلق راستہ یہ ہے کہ تیرا نداز کے پہلو ہیں جا کر کھڑے ہوجاؤ ، یعنی اس کے ساتھ تعلق پیدا کراو ، البتہ اس تعلق کے بعد بھی حادثات پیش آ کیں گے ، کیونکہ بید نیا ہے ، یہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگیا تو وہ مصیبت کے اسباب بھی پیدا ہوں گے ، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگیا تو وہ مصیبت کے اسباب پریشانی کا سبب جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگیا تو وہ مصیبت کے اسباب پریشانی کا سبب بنیں گے۔

## الله کے فیصلے پرراضی ہوجاؤ

کتنے کام کی بات بتا دی کہ کسی بی پریشانی آ جائے، کسی بی تکلیف آ جائے، بس اس وفت آ دمی میسوچ لے کہ مید میرے اختیار میں نہیں ہے، اور جب میرے اختیار میں نہیں ہے تو میہ نجا نب اللہ ہے، اور جب میہ خجا نب اللہ ہے تو میں اس پرراضی ہوں، بس آئی سی مختصر بات ہے \_\_\_\_\_ میچوا فغانستان میں جو کچھ ہوا، کیا اس کود فع کرنا تمہارے اختیار میں تھا جنہیں، جب میغیرا ختیاری ہے، تو منجانب الله ہے اور جب منجانب الله ہے تو الله تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اوران کے حوالے کردو۔

وَ اُفَوِّ ضُ اَمُرِى اِلَي اللَّهِ اِلَّا اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ٥

(سور همومن، آیت ۲۲۲)

میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو دیکھنے والا ہے، تم بندوں کو دیکھنے والے نہیں ہو کہ فلاں بندے کے ساتھ بیہ ہونا عالمیہ یہ تھا، یہ کیوں ہوگیا؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جو فیصلہ کیا ہے، وہی فیصلہ برحق ہے، اس پرراضی ہوجا و، صدمہ ہو رہا ہے تو ہونے دو، اس صدمہ پر تہہیں انشاء اللہ ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ اعتمالی ہورہی ہے، فراخی پیدا فرماد یجئے، کیکن فیصلے پرراضی رہو۔

### کیاا پنے دشمنوں کےخلاف بددعانہ کی جائے؟

ایک صاحب نے بیسوال کیا ہے کہ 'دکل آپ نے صبر پربیان فرمایا تھا،
اس میں بیفر مایا تھا کہ کوئی شخص انتقام لینے پرتو قادر نہیں، مگر اس کے لئے بدد عا
کر نے پرقادر ہے، اگروہ بدد عانہ کر ہے تو اس کو بھی صبر کرنے کا ثواب ملے گا،
آج کل کے حالات کے پیش نظر جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی مسلمانوں پرظلم کر
رہے ہیں، وہ ان سے انتقام لینے پرقادر نہیں، لیکن مسلمان ان کے لئے بدد عائیں
کررہے ہیں، تو کیا مسلمان بدد عائہ کریں؟ اور تنوت نازلہ نہ پڑھیں؟

### اجتماعي مسئله كي صورت مين نه صبر، نه معافي

اس کا جواب سے ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا تھا، وہ اس بارے میں تھا

اصلاحی مجالس ---- 117

جہاں انسان کو اپنی ذاتی تکلیف کا انتقام کی شخص سے لینا ہو، وہاں بددعا دینا اچھا نہیں ، اور انتقام لینا بھی اچھانہیں ، لیکن جہاں کوئی اجتماعی مسئلہ ہو، جیسے جہاد ہے کہ جہاد کے اندر کا فرتم پر حملہ کر دہا ہے ، اور تم بیٹے کر صبر کرو ، اور یہ کہو کہ میں معاف کرتا ہوں ، اس صورت میں نہ تو صبر کا موقع ہے ، نہ معافی کا موقع ، بلکہ یہ اقدام کا موقع ہے ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا تھم یہ ہے کہ جتنا تمہاری طاقت میں ہے ، اتنا انتقام لو، اگر تلوار اور اسلحہ کے ذریعہ جواب وینا طاقت میں نہیں ہے ، تو پھر دعا کرو کہ یا اللہ! اس کو مجھ سے دور کر دیجئے ، یہ صبر کا موقع وہ ہوتا ہے جہاں اللہ! اس کو مجھ سے دور کر دیجئے ، یہ صبر کا موقع نہیں ، صبر کا موقع وہ ہوتا ہے جہاں انسان کا ذاتی مسئلہ ہو، یا ذاتی تکلیف ہو، اس ذاتی تکلیف کو رفع کرنے کے لئے دسرے آ دمی کو حق ہے ، چا ہے وہ انتقام لے ، چا ہے انتقام نہ لے ، دعا کرے ، چا ہے تقام نہ لے ، دعا کرے ، چا ہے تو نہیں آتی ۔

## اعمال شرعيه ميں ہمت كي ضرورت

ایک اور ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

''اکمال شرعیہ کو اللہ تعالیٰ نے ''صبر'' کے عنوان سے بیان فر مایا ہے: اِصبِّرُوا وَ صَابِرُوا وَ دَابِطُوا تا کہ ختے ہی خاطب کو معلوم ہو جائے کہ اس میں ہمت کی ضرورت ہوگی، کا طب کو معلوم ہو جائے کہ اس میں ہمت کی ضرورت ہوگی، کی اب اب سالکین کو بی نہ لگنے کی شکایت کرنا فضول ہے، کیونکہ تم کو تو صبر ہی کرنے کا امر ہے۔ اور ہم کمل کی حقیقت صبر ہی تم کو تو صبر ہیں جی نہ لگنے کی صورت میں ہے، اور صبر میں جی نہ لگنے کی صورت میں نے دیا دہ وینا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کوثو اب زیادہ وینا جا ہے ہیں'' (انفاس میسی ص۲۱۲)

اصلاحی مجالس ---- الله

#### تقوی کا مقام صبر سے حاصل ہوگا

جیدا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ''صبر'' کا مفہوم بڑا وسیع ہے، طاعات پرصبر، معصیتوں سے صبر، مصیبت پرصبر، سارے اعمال شرعیداس میں آجاتے ہیں، تو قرآن کریم میں سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعُلَّكُمُ تُفُلِحُونَ (صوره آل عمران، آیت ۲۰۰)

اس آیت میں اللہ جل شائہ نے تقویٰ کا حکم سب سے آخر میں ویا، اور اس سے پہلے فرمایا کہ صبر کرو، اور ایک ووسرے کو صبر کرنے کی تلقین بھی کرو، لیعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو صبر کی تلقین کرے، اور اپنے نفس کو باندھ کرر کھے، بیہ شینوں لفظ ورحقیقت صبر ہی کے بارے میں بیان فرمائے ہیں، پھر آخر میں فرما دیا کہ تقویٰ دو تقو اللہ' تقویٰ اختیار کرو\_\_\_\_ اس سے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ تقویٰ کا مقام حاصل کرنے کے لئے پہلے صبر کی ضرورت ہوگی، اس نفس کوروکنا بھی پڑے گا، اس کو باندھنا بھی پڑے گا، طبیعت کے خلاف اور مزاج کے خلاف باتوں پر میں بر مے گا، حب جاکر تقویٰ حاصل ہوگا، اور اس میں نفس کو تھوڑ اسا کچلنا بھی پڑے گا، بی تقویٰ ویسے ہی حاصل نہیں ہوگا۔

آ زمائشۇل سے گزرنا ہوگا

قرآن كريم مين الله تعالى نے فرمايا كه:

اصلامی مجالس ---- 119 . جلد ۲

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنُ يُتُرَكُوا اَنُ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمُ لَا يُفُتَنُونَ 0 (سورة العنكبوت، آيت ٢)

کیا لوگوں نے میسمجھا ہے کہ بس جب میہ کہددیں گے ہم ایمان لے

آئے، بس اتنا کہنا کافی ہوگا، کیا ان پرآ زمائش نہیں آئے گی؟ ہر گر نہیں، بلکہ جب تم ایمان لائے ہو، اور جنت کی خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خواہش ہے تو پھر تمہیں آ زمائشوں سے گزرنا پڑے گا، ان آ زمائشوں میں سے ایک میہ بھی ہے کہ شریعت نے جس کام کے کرنے کو کہا ہے، وہ کام کرنا پڑے گا، یا تمہارا دل ایک کام کے کرنے کو چاہ رہا ہوگا، لیکن شریعت کے تم کی وجہ سے اس کام سے رکنا پڑے گا، طبیعت کے خلاف میسب کام کرنے ہوں گے، اس کے بغیر تقویٰ کی منزل حاصل نہیں ہوگا۔

## تھوڑی میں ہمت کرنی ہوگی

حضرت والا رحمہ اللہ علیہ فرمارہ ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ جس زاستے پرتم چلے ہو، اس راستے میں تنہیں تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی، لہٰذا کمر کس لو، یہ نہیں ہوگا کہ جیسی زندگی پہلے گزررہی تھی، و لیک زندگی گزرتی چلی جائے گی، اور جنت بھی ال زندگی گزرتی چلی جائے گی، اور جنت بھی ال جائے گی، اور جنت بھی ال جائے گی۔ ایسانہیں ہوگا، جائے گی۔ ایسانہیں ہوگا، بلکہ تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی۔

### کیانمازلذت اورمزه کیلئے پڑھتے ہو؟

دوسرا نتیجہ بیدنکلا کہ بیہ جولوگوں کواکثر و بیشتر شکایت ہوتی ہے کہ نماز میں

دل نہیں لگا، نماز میں مزہ نہیں آتا۔ نماز میں کیف وسر ورنہیں محسوس ہوتا، اسی طرح ذکر میں عبادت میں کیف وسر وراور لطف محسوس نہیں ہوتا۔ بس ایک عادت ہے، اس عادت کے مطابق نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن نماز میں نہ کیف ہے، نہ لطف ہے، نہ رفت ہے، نہ خشوع وخضوع ہے، ذکر واذکار اور معمولات بھی ہور ہیں، لیکن ان میں بھی دل نہیں لگا، نہ مزہ آتا ہے، بس رسم کے مطابق انجام و بیں، لیکن ان میں بھی دل نہیں لگا، نہ مزہ آتا ہے، بس رسم کے مطابق انجام و رہے ہیں، سالکین کو جو یہ شکایت ہوتی ہے، اس کے بارے میں حضرت والا فرما رہے ہیں، سالکین کو جو یہ شکایت ہوتی ہے، اس کے بارے میں حضرت والا فرما رہے ہیں کہ یہ سوچو کہ یہ جو نماز پڑھتے ہو، یا ذکر واذکار کرتے ہو، کیا اس کا مقصد مزہ اور لطف لینا ہے؟ کیا کیف وسر ورکاحصول مقصود ہے؟ اگر لذت اور مزہ لینے کے لئے یکمل کررہے ہو، پھر تو اخلاص ہی نہ ہوا۔ کیونکہ جس راستے پرتم چلے ہو۔ یہ تو اللّٰہ تعالیٰ کے تکم کی اطاعت کا راستہ ہے، اور شم کی اطاعت میں تو نفس کے خلاف کرنا پڑے گا۔

#### طاعات میں لگارہے

لہٰذااگرعبادات وطاعات میں لذت نہیں آربی ہے تواصل تقاضہ یہ ہے

کہ لذت نہ آئے ، مزہ نہ آئے ، اور طاعات کی ادائیگی میں صبر کرنا پڑر ہا ہے، لہٰذا

مزہ لذت نہ آئے کی صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ، ہاں! دل نہ لگنے کے

باوجود، مزہ نہ آئے کے باوجود پھر بھی طاعات میں لگار ہااور بیسوچا کہ میں بیکام

سروں گا، کیونکہ میرے اللہ کا تکم ہے، اس پر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اجرو

تواب زیادہ مات ہے۔

### دل لکنا ضروری نہیں ، لگا نا ضروری ہے

کسی شخص نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت! کیا کروں؟ ساری عبادات کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، مگر دل لگتا ہی نہیں، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جوحال پہلے دن تھا، وہی حال آج ہے، کوئی ترتی ہی نہیں ہوئی، حضرت والانے جواب میں فرمایا کہ:

'' دل لگناضروری نہیں ، لگا ناضروری ہے''

دن من سرون میں سروری ہیں باق کا سروری ہے انتہ ہوجائے ، توجہ ہوجائے ، کوشش کرنا فرض ہے ، کوشش کرنا فرض ہے ، کوشش کرنا فرض ہے ، کوشش کرنے کے بعد واقعی دل لگ بھی جائے اور سارے خیالات دور ہوجا ئیں ، یہ کوئی ضروری نہیں ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ، وہ اگر چاہیں گے تو دل نہیں گے گا ، اپنی طرف سے کوشش دل گے تو دل نہیں گے گا ، اپنی طرف سے کوشش دل لگانے کی جاری رہے ، مثلاً نماز پڑھتے وقت جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں ، ان کی طرف و میان دو ، جب تم

ٱلْحَمَدُلِلَّهِ رَٰبِّ الْعَالَمِينَ

پڙهونو شهبين معلوم هو که مين

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

رٹر ہدرہا ہوں، بس اتنا کرلیٹا کافی ہے، جب بیکام کرلیا تو بس خشوع مصل ہوگیا، اب اگر غیراختیاری ہیں، لہذا وہ اللہ تعالی کی طرف سے معاف ہیں، اس پر گرفت نہیں، اس لئے کہ دل کا لگانا ضروری ہے، تہاری کوشش کے بعد دل کا لگانا ضروری ہیں۔

# میں ایسے خص کومبار کباد دیتا ہوں

حضرت گنگوہی رحمہ الله علیہ فر ماتے ہیں کہ:

› · جس شخص کوساری عمر مجھی نماز میں مزہ نہ آیا ، نہ کوئی کیفیت

محسوس ہوئی،لیکن اس نے نماز حچوڑی نہیں، بلکہ ہڑ ھتارہا،

میں اس کو مبار کباد دیتا ہوں کہ اس کا بیمل مقبول ہے''

كيونكها گراس كونما زميس لذت آربي موتى تواس ميس اس بات كاشائيه

تھا کہ بیلذت کے لئے اور مزہ کے لئے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جس کوساری عمر لذت نہ آئی، وہ تواپنے ول پر آرے چلاتا رہا،اوراللہ کے لئے چلاتا رہا،اس کا عمل زیادہ اخلاص پڑئی ہے۔انشاءاللہ

### تحكم بجالاتے رہو

لہذا ہمارے دلوں میں اکثر و بیشتر بیرخیال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، لذت نہیں آتی، ارے نہ ہوا کرے، ان چیز وں کا حاصل ہونا کہاں مطلوب ومقصود ہے، حاصل نہ ہو ۔۔۔ اصل چیز دیکھنے کی بیر ہے کہ تہمارا قدم سیح راستے پر ہے یا نہیں؟ جو تھم تہمیں دیا گیا تھا، اس کو بجالا رہے ہو تو کہو

"ٱلْحَمُدُلِلَّه" ٱللَّهُمَّ لك الحمد ولك الشكر

برصراطِ متققم اے دل کے گراہ نیست

جب صراط متنقيم پر قدم ہيں تو پھر کوئی گمراہ نہيں ، البتہ کوشش میں لگے

: 5%)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِينَّهُمُ سُبُلَنَا

(سوره عنكبوت، آيت ٦٩)

جولوگ ہمارے راہتے میں کوشش کریں گے، مجامدہ کریں گے، ہم ضرور

بالضروران کواپنے راستوں پر لے چلیں گے ۔۔۔۔۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بید کرتے ہیں، ہم علیہ نے اس کا ترجمہ بید کیا ہے کہ جولوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم

ان کا ہاتھ پکڑ کرایئے راستے پر لے چلیں گے۔

### تم آ گے ایک دوقدم بر هاؤ

حضرت تھا نوی میشیانے اس کی بیمثال بیان فرمائی کہ جب بچہ چلنا سیکھتا

ہے تو ماں باپ اس بچے کو دور کھڑا کردیتے ہیں، پھر بچے کواپے پاس بلاتے ہیں کہ بیٹا قریب آؤ، اب اگروہ بچے قریب آنے کے لئے قدم نہ بڑھائے تو باپ اس کوئیس اٹھا تا ،کیکن جب بچے ایک دوقدم بڑھا تا ہے اور اس کے نتیجے میں گرنے لگا ہے تو باپ اس کوگر نے نہیں دیتا، بلکہ آگے بڑھ کراس کو گود میں اٹھالیتا ہے، اس

طرح الله تعالی ہم سے بیر چاہتے ہیں کہ ہم قدم بڑھا کیں۔ لہذا ایک قدم بڑھاؤ، دوقدم بڑھاؤ، تمہارے بس میں جتنے قدم بڑھانا ہے، اتنے قدم بڑھاؤ، اور جب

تم گرنے لگو گے تو ہم گرنے نہیں دیں گے، بلکہ آ گے بڑھ کر تنہیں پکڑلیں گے، اور تنہیں گودمیں اٹھالیں گے۔

## اصل فکرعمل کی ہونی جاہئے

اس لئے اس فکر میں مت پڑو کہ عبادت میں لذت نہیں آرہی ہے، مزہ اور کیف اور سرور حاصل نہیں ہور ہاہے، اگریدلذت اور کیف آجائے تو اس کی عطا ہے، ان کا کرم ہے، ایک اضافی نعمت تمہیں عطافر مادی، اس پرشکر اوا کرو کہ دنیا
ہی میں عباوت کی کیف اور لذت ویدی، ان کا کام ہے، لیکن اگر بھی لذت نه
آئے تو نہ پریشان ہو، نہ شکوہ کرو، نہ مایوس ہوجاؤ، اس لئے کہ بیسب کیفیات آنی
جانی ہیں، ان کے پیچے نہیں پڑنا، ان کی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اصل فکر
عمل کی ہونی چاہئے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور سنت کے مطابق اوا
ہوجائے، چاہے کیف اور لذت کے ساتھ ہو، یا ہے کیفی اور بے لذتی کے ساتھ ہو،
لیکن عمل چھوڑ نے نہیں عمل کا چھوٹ جانا عذاب اور مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس
سے محفوظ رکھے، آمین۔

#### لذت آنے سے جنید بغدادی ایسات کامقام نہیں ملی گا

د کیھئے،عبادت میں اور نماز میں لذت کا آنا مقرب ہونے کی علامت نہیں، اور لذت کا نہ آنا مردود ہونے کی علامت نہیں، اگر کسی کونماز میں لذت آجائے تو وہ بیانہ سمجھے کہ میں جنید بغدادی مُرَافَدُ کے مقام پر پہنچ گیا، بلکہ جب لذت آئے تواس پر اللہ تعالی کاشکرادا کرو، بیصورت نہ ہوکہ:

صَلَّى الْحَائِكُ رَكُعَتُينِ وَانْتَظَرَ الْوَحُيَ

کہ ایک جولا ہے نے ایک مرتبہ دورکعت نماز پڑھی تو اس کے بعد وحی
کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ چونکہ میں نے دورکعت نماز پڑھی ہے اس لئے اللہ تعالی
کی طرف سے میرے اوپر وحی نازل ہونی چاہیے ہے۔ ہہر حال!اگرلذت
حاصل ہوجائے تو اس کی وجہ سے تکبر اور عجب میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا
شکر اداکرو، اور اگرلذت نہیں آرہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ میں مردود ہوگیا، شیطان

اصلامی مجانس ----- المدین

ہوگیا ہوں، کیونکہ یہ کیفیات تو آنی جانی ہیں، کبھی آئیں، کبھی نہیں آئیں، کیکن اصل بات یہ ہے کھل ہو، اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لئے ہو، اور استفامت کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی تو فیق عطافر مادے۔ آمین۔

## دل نه لگنے کی شکایت فضول ہے

بہرحال! اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رئینی نے بڑی کام کی بات فرما
دی کہ سالکین کو جی نہ لگنے کی شکایت کرنا فضول ہے، کیونکہ تم کوتو صبر ہی کا امر
ہے، حکم بید دیا جارہا ہے کہ صبر کرو، عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے، پھر بھی صبر
کرتے ہوئے عبادت کرتے رہو، اور ہرعمل کی حقیقت صبر ہی ہے، اور صبر میں جی
نہ لگنا کیسا ہے؟ اس لئے کہ صبر تو اس کا نام ہے کہ جو تکلیف ہور ہی ہے، اس کو
برداشت کرو، بلکہ جی نہ لگنے کی صورت میں زیادہ خوش ہونا چا ہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
تہمیں تو اب زیادہ دینا چا ہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوان با توں پڑھل کرنے کی
تو فیق عطافر مائے، آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمين مِهِه





ارلعلوم كرا چى.

مقام خطاب : جامع مجد دارلعلوم كرا چي .

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وقت خطاب : بعدنما زظهر

اصلاحی مجالس : جلدنمبر 7

مجلس نبر : 100

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبْراهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُراهِيُمَ وَعلَى الِ إِبُراهِيُمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ



mEmonip@hotmail.com

#### مصيبت ميں نورانيت

#### مجلس نمبر100

الحمدلِله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين، امابعد

### اختيارى اورغيراختيارى يريشاني

صبر کے بارے میں حضرت تھا نوی رحمہ اللہ علیہ کے ملفوظات کا بیان چل رہا ہے۔ایک اور ملفوظ میں حضرت والا رحمہ اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: '' جس مصید ہے کا اساغلہ موجہ اساس کی سافحہ میں بھی

''جس مصیبت کا ایبا غلبہ ہو جائے کہ اس کی مدافعت پر بھی قادر نہ ہو، سو یہ واقعی مجاہدہ ہے، اور اب اس پریشانی سے پچھ ضرر نہ ہوگا۔ بلکہ اس میں نورانیت ہوتی ہے، اور جو پریشانی اختیارے لائی جاتی ہے، اس میں نورنہیں ہوتا، بلکہ ظلمت ہوتی ہے، جیسے کسی کا بچہ بیارہے، اور وہ اس کا علاج نہیں کرتا، اس میں پریشان ہے تو اس میں نور نہ ہوگا اور ایک صورت یہ ہے کہ بیار تھا، اس کا علاج کیا گیا اور علاج کے بعد وہ مر

اصلاحی مجالس ---- طلع

گیا تو اس سے پریشانی نہ ہوگی ، عارف کا ایسی مصیبت میں دل شاد ہوتا ہے اور ظاہر میں مغموم ۔'' (انفاس عیسیٰ ص۲۱۲)

### مصيبت اور تكاليف كي دوشميس

فر مایا کہ بعض مصبتیں اور تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر نورانیت ہوتی ہیں کہ ان کے اندر نورانیت ہوتی ہے، تکلیف، صد مہ اور غم کے باوجود اللہ تعالی کے نظل وکرم سے اس کے نتیج میں قلب کے اندرائیک نورانیت ہوتی ہے اوراس سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور ترقی بھی ہوتی ہے، اور بعض مصائب ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نورانیت نہیں ہوتی ۔ بلکہ ظلمت ہوتی ہے، اور اس ظلمت کے نتیج میں کوئی روحانی فائدہ حاصل ہوتی ۔ بلکہ ظلمت ہوتی ہے، اور اس ظلمت کے نتیج میں کوئی روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ آدمی اور پیچھے چلا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کس طرح کریں؟ کبیس ہوتا، بلکہ آدمی اور جہ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا ایک اصول حضرت والا رحمہ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں بیان فرمایا ہے۔

#### غيراختياري مين نورانيت

وہ اصول میہ ہے کہ جومصیبت یا تکلیف اپنے کسی اختیار کے بغیر آگئ، اور اس کی مدا فعت پر بھی انسان قادر نہیں ، اگر اس پر صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے گا تو اس میں نور انبیت بیدا ہوگی ، اور اس سے دنیا کے اندر در جات میں ترقی ہوگی ، اور آخرت کا ثو اب بھی ملے گا ، اور ایک مصیبت وہ ہے جو انسان خود اپنے اختیار میں تھا۔ لیکن اس خود اپنے اختیار میں تھا۔ لیکن اس مصیبت کو دفع کرنا اختیار میں تھا۔ لیکن اس مصیبت کو دفع کرنا اختیار میں تھا۔ لیکن اس مصیبت کو دفع نہیں کیا ، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھار ہا ، ایسی مصیبت میں نور انبیت نہیں ہوگی۔

### اختيارى مصيبت كى ايك مثال

اس کی مثال حضرت والا نے بیدی کہ مثلاً ایک شخص کا بچہ بیار ہو گیا ،اب نیچ کا علاج کرنا اختیار میں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے ، اور جا کراس کا حال بتائے ،اور وہ جود وا کہے وہ پلائے ،اب اس مخص کے پاس دواخریدنے کے لئے پیے بھی تھے، ڈاکٹر کوادا کرنے کے لئے بھی پیپےموجود تھے،لیکن وہ مخص ستی کے مارے بیٹھار ہااور بنکے کا علاج نہیں کیا،اب علاج نہ کرنے کے نتیج میںاگراس يج كامرض بروه كيا، ياوه بچهمركيا توبيجومصيبت آئى، صدمه آيا، اس كاسبباي اختیار میں تھا،لہٰداوہ بیمصیبت اپنے ہاتھ سے لایا۔اس میں نورانیت نہیں ہوگئ۔ بلکہ ظلمت ہوگی ، کیونکہ بیہ بھی مامور بہ ہے کہ مصیبت دور کرنے کے لئے جائز اسپاب کوا ختیار کرو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیدد نیا عالم اسپاب بنائی ہے، لہذا اسباب کوترک کرنا بیدکوئی بزرگی نہیں، بلکہ اسباب اختیار کرواور پھراللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، پیربزرگی کی ہات ہے۔للبذا اس شخص نے جب اس بیچے کا علاج نہیں ِ كيا، بلكه ہاتھ پر ہاتھ ركھ كر بيٹھار ہا تواس كا يثمل الله تعالى كو پسندنبيں آيا،لېذااس مصيبت اور تكليف يرجونو رانيت حاصل موني تقي، درجات ميس جوتر قي موني تقي، وہنیں ہوگ ۔ بلکظمت ہوگی ، کیونکدا ہے اختیارے وہمصیبت لے کرآ یا ہے۔

### اليى تكليف مين ظلمت ہوگی

اسی طرح اگر کوئی مصیبت غیراختیاری طور پرآئی تھی ،لیکن اس کو دفع کرنا اختیار میں تھا۔لیکن اس کو دفع نہیں کیا تو اس مصیبت میں بھی ظلمت ہوگی ، نو رانیت نہیں ہوگی ، مثلاً ایک شخص آپ کے اوپر حملہ آور ہوگیا ، اور آپ کوجسمانی تکلیف اصلاحی بجائس \_\_\_\_\_ 132

پہنچانے لگا، آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ اس کی مدافعت کریں، آپ کے پاس جو اسباب ہوں ان کو استعال کر کے اس کو دفع کرنے کی کوشش کریں، کیکن آپ نے کوئی مدافعت نہیں کی، اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اس صورت میں جوصد مداور تکلیف آئے گا، وہ اختیار کی ہوگا، ایسی تکلیف میں ظلمت ہوگا۔

#### ال مصيبت پراجروتواب ملے گا

الہذا جب کوئی تکلیف یا صدمہ پیش آنے گئے، یا کوئی مصیبت پیش آنے گئے توحتی الا مکان انسان اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے، یہ نہ سوچ کہ مصیبت آنے پر بڑے فوائد ہیں۔ بڑے اجر و ثواب طبع ہیں۔ لہذا یہ تکلیف آنے دو، نہیں، بلکہ جب تکلیف یا مصیبت آنے گئے تو اس کا مداوا کرو، اس کی مدافعت کرو، البتہ پوری کوشش کرنے کے باوجود اور اسباب مدافعت اختیار کرنے کے باوجود وہ مصیبت آگئی، اب اگر اس پر صبر کرو گے تو انشاء اللہ تعالی اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔

#### مصیبت کا خیرمقدم کرنا خطرناک ہے

لین اگرانسان پر جب مصیبت آئے تو وہ اس کے دفع کی کوشش ہی نہ کرے، بلکہ اس مصیبت کا خیر مقدم کرے، اس کو اچھا سمجھے تو یہ دو لحاظ سے خطرناک بات ہے۔ ایک اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اللہ تعالی نے اسباب اختیار کرنے کا تھم دیا تھا، لیکن تم نے نہیں گئے، یہ بات اللہ تعالی کو پیند نہیں۔ دوسرے اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے سامنے بہادری کا دعویٰ ہے کہ ہم تو بڑے بہادر ہیں، یہ بڑا خطرناک ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے تو بڑے بہادر ہیں، یہ بڑا خطرناک ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے

اصلاتی مجالس - 133 جلد ک

محفوظ رکھے آمین۔ ارب وہاں توشکتگی اور در ماندگی جاہئے، اپنی کمزوری کا اظہار چاہئے، یااللہ میں کمزور ہوں، میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کرسکتا، یااللہ! اس تکلیف کو مجھ سے دور کرد بیجئے۔

#### سبق أموز واقعه

میں نے اپنے والد ما جد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، ہر وقت الله تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے، اس ذکر میں ان کو کیف محسوس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ غلبہ حال میں ان کی زبان سے بیہ جملہ نکل گیا کہ:

وَلَيُسَ لِيُ فِيُ سِوَاكَ حَظُّ فِكَيُفَ مَاشِئْتَ فَاخْتَبِرُنِيُ

یعنی اے اللہ! مجھے آپ کے سواکسی چیز میں مزہ نہیں، جس طرح جاہیں آپ جھے آ زما کر دکھ لیں۔ العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو آ زمانے کی دعوت دیدی۔ بس اس کے بعد ان کا پیشاب بند ہوگیا۔ اب مثانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے، تکلیف ہورہی ہے، کین پیشاب خارج نہیں ہور ہاہے، علاج ہر طرح کا کرلیا، دوا لیلیں، کیکن پیشاب نہیں ہوتا۔ بالآ خران کو عنبہ ہوا کہ میں نے کسی غلط بات کہددی کہ آپ جس طرح چاہیں، مجھے آ زمالیں، یہ کہ میں نے کتنی غلط بات کہددی، چنا نچہ اپنی غلطی سے تو بہ کی، ان کے پاس چھوٹے میں نے کتنی غلط بات کہددی، چنا نچہ اپنی غلطی سے تو بہ کی، ان کے پاس چھوٹے میں نے کتنی غلط بات کہددی، چنا نچہ اپنی غلطی سے تو بہ کی، ان کے پاس چھوٹے میں نے کتنی غلط بات کہددی، چنا نچہ اپنی علطی سے تو بہ کی، ان کے پاس جھوٹے میں نے کتنی غلط بات کہددی، چنا نچہ اپنی غلطی سے تو بہ کی، ان کے پاس جھوٹے دیا ہے پر شینے کے لئے آ تے تھے، ان بچوں سے دعا کے لئے کہا کہ:

أَدْعُو لِعَمِّكُمُ الْكَذَّابِ

لین اپنے جھوٹے چپاکے لئے دعا کرو،اس لئے کہ میں نے بیجھوٹا دعویٰ کردیا کہ جھے کسی چیز میں فظ اور مزہ نہیں۔اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی پکڑ بھی بڑی سخت بوتی ہے، چنا نچہ کئی دن اس حالت میں گزر گئے۔ دکھانا دراصل بیتھا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ جھے کسی چیز میں حظ نہیں،ارے تہہیں تو پیشا باور پا خانہ میں حظ اور مزہ ہے۔

#### الله کے سامنے کمزوری کا مظاہرہ کرو، بہادری کانہیں

لبندایہ بات کہ مصیب آربی ہے۔ لیکن اس مصیب کو دفع نہیں کررہے ہیں، اور مصیب دفع کرنے کے جو ذرائع اور اسباب ہیں، ان ذرائع کو استعال نہیں کرتے، یہ ایک طرح سے بہا دری کا دعویٰ ہے کہ ہم برے بہا در ہیں۔ العیاذ باللہ۔ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہا دری مت دکھاؤ، وہاں تو کمزوری اور شکستگی جائے، وہاں تو یم بہنا چاہئے اے اللہ! ہمارے بس میں نہیں:

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَالَا طَافَتَ لَنَا بِهِ اےاللہ! ہم پرایبابو جھمت ڈالے گا، ہمارے اندرجس کے سہنے کی طافت نہیں۔

اَللَّهُمْ إِنِّى ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضَاكَ ضُعُفِي نى كريم صلى الله عليه وسلم بيدعا ما نگا كرتے ہے كہ اے اللہ! ميں تو كمزور ہوں ، كون بيدعا ما نگ رہاہے؟ جس سے زيادہ طاقت وركوئى نہيں ہوسكتا ، يعنی نبی كريم صلى الله عليه وسلم ، اے الله ميں كمزور ہوں ، مجھے اپنے رضا كے كاموں ميں تقويت عطا فرما۔ اے اللہ! ميرى كمزورى كو توت سے تبديل فرما و ہيجئے ، اپنی كمزورى كا ظہار اللہ تعالى كے سامنے فرمار ہے ہيں۔

### وتثمن سے مقابلہ طلب مت کرو

ایک اور دعا میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں:

اَللَّهُمَّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنُ لَا يَرُحَمُنَا

اے اللہ! ہم پرایسے دخمن کومسلط مت سیجئے ، جو ہم پر رحم نہ کریں۔

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم یه دعوی نبیس کررہے ہیں کہ جسیا بھی دشمن آجائے، ہم مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں، نبیس، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر مسلط نفر مایتے، اس لئے آپ نے فرمایا کہ:

لَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْتَلُو اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِينتُمُ فَاتُنتُهُ ا

لین دشمن سے مقابلے کی تمنامت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ما تکو، ہاں جب وشمن سے مقابلہ پیش آ جائے، تو پھر ثابت قدمی کا اظہار کرو۔ پہلے سے تمنانہ کرو، ما تکونہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ما تکو، بلکہ اگر مصیبت آ رہی ہوتو اس کو مسنون طریقے سے دفع کرنے کی کوشش کرو۔

## مصيبت كودوركرنے كيلئے اسباب اختيار كرو

بہر حال! نہ تو مصیبت کو دعوت وین ہے، اور نہ ہی اس کی مدافعت پرقدرت ہونے کے باوجود مدافعت میں کوتا ہی کرنی ہے، بلکہ جتنی مدافعت کرنا تمہارے بس میں ہو، اتنی مدافعت کرو، پھر جب سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود مدافعت اختیار کرنے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود ملاحی مجالس 🚤 36

غیرا ختیاری طور پرکوئی مصیبت آگئی تواب صبر کرو، کیونکداب جوصبر کرو گے تواس صبر کی وجہ سے اس مصیبت میں نورانیت ہوگی ، اوراس کے اندراللہ تعالیٰ تمہارے

در جات دنیاو آخرت میں بلند فر مائیں گے،لیکن اگر اسباب اختیار نہ کئے ، تو اس مصیبت میں ظلمت ہوگی ، تاریکی ہوگی ،نورنہیں ہوگا۔

#### مصیبت کے وقت رجوع الی اللہ کی تو فیق

ایک اور بات جوحضرت والا نے بیان فرمائی ہے، وہ اگر چہ یہاں مٰدکور نہیں ہے،لیکن بہرگل ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات''مصیبت'' انسان کی بدعملی کا نتیجہ اور عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ عذاب اور سزا کے اندر نورنہیں ہوتا، اور جومصیبت سز انہیں ہوتی، اس کے اندرنور ہوتا ہے، پھراس کے اویرصبر کرنے سے اجر ملتا ہے، اب کون سی ''مصیبت'' عذاب اور سزا ہے؟ اور کوٹسی مصیبت عذاب اورسز انہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات بلند کرنے کے لئے بھیجی ہے؟ ان دونوں میں فرق ہیے کہ جب بھی مصیبت اور تکلیف کے آنے کے بعد اللہ تعالی کی طرف رجوع میں اضافہ موجائے ، مثلاً مصیبت آئی ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنے کی توفیق ہور ہی ہے کہ یا اللہ! اس مصیبت کو د ورفر ما دیجئے ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرر ہاہے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ بیمصیبت عذاب نہیں ۔ ملکہ بیمصیبت انشاء الله تمہارے درجات کی بلندی کے لئے آئی ہے، کیونکہ اگر بیاعذاب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تو فیق نہ ہوتی۔

اصلای مجالس ---- طلع

#### مصيبت كےعذاب من الله مونے كى علامت

اور وہ مصیبت اور تکلیف جس میں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کم ہو جائے، اور آ دمی اپنے فرائض و واجبات سے غافل ہو جائے، اور رجوع کے بجائے دل میں اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکا بیتیں پیدا ہونے لگے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ یہ مصیبت میں آ دمی غفلت سے نمازیں چھوڑ دے، اور معمولات کو ترک کردے اور عبادات چھوٹ منئیں، اور یہ عبادات اور نمازوں کا چھوٹنا اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وقت نہیں ملا، ملکہ اس وجہ سے کہ مصیبت کے آئے کے بعد طبیعت میں ایک مایوی اور بے حسی طاری ہوگئی، نماز کے لئے طاری ہوگئی، سے کہ مصیبت کی طرف رجوع نہیں کرتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جومصیبت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کی طرف رجوع نہیں کرتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جومصیبت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کی طرف رجوع نہیں کرتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جومصیبت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کی طرف سے مزا اور عذا ہے۔

### مصیبت کے وقت مجبوری کی وجہ سے معمولات کا ترک

بعض اوقات مصیبت کے وقت نمازیں ترک ہو جاتی ہیں، معمولات چھوٹ جاتے ہیں، اگر یہ چھوٹ جانا غفلت کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں کہ کیا کریں، مصیبت آگئ تھی، مثلاً دشمن کا مقابلہ تھا، اب اگر وہاں سے اٹھ کر نماز کے لئے جاتے تو جان چلی جاتی، یہ مجبوری پیش آگئی، اس مجبوری کی وجہ سے چھوٹ میں کوئی نقصان نہیں، نہ اس سے نورانیت میں کمی آتی ہے، نہ اس سے مصیبت کے عذاب ہونے کا تا تر ماتا ہے۔خود صفورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نمازیں وشمن کے مقابلے کے دوران قضا

اصلای بیاس ---- الله

ہوئیں۔ یا مثلاً بیار ہوئے، اور بیاری کی وجہ ہے آپریشن ہوا، اور اب آپ
آپریش تھیٹر میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ
گئیں، تواس کی وجہ سے نورانیت میں کی نہیں آئے گی، اس لئے کہ مجبوری کی وجہ
سے جوفر ائض اور معمولات چھوٹ جائیں، تواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا
یہاں ذکر نہیں ہور ہاہے۔

#### بے حسی اور غفلت کی وجہ سے نماز کا ترک

یہاں ان نماز وں اور معمولات کا ذکر ہور ہاہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں چھوٹیں، بلکہ اس وجہ سے چھوٹیں کہ مصیبت کے آنے کے بعد طبیعت پرایک ہے جسی اور غفلت طاری ہوگئ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ سرو پڑگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ سرو پڑگی، جس کی وجہ سے نماز کا وقت اور موقع ہونے کے باوجو دنماز پڑھے نہیں گیا، بلکہ پڑار ہا، جب غم اور صدمہ کا عالم ہوتا ہے تو بعض اوقات سے کیفیت آجاتی ہے کہ آ دمی اچھا خاصاصحت مند ہے، کیکن نماز کے لئے نہیں جار ہا ہے، بیاس بات کی علامت ہے کہ یہ مصیبت عذاب اور سزا ہے۔

#### مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو

اور جب اس مصیبت کے عذاب ہونے کا احساس ہو جائے تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ دل چاہے، یا نہ چاہے، دل پر آرے چل رہے ہوں۔لیکن غلاج بھی یہی ہے کہ دل چاہے، یا نہ چاہے، دل پر آرے چل رہے ہوں۔لیکن نماز کی طرف اور عبادات کی طرف اور معمولات کی طرف متوجہ ہوجائے، اوراللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا شروع کردے،لہذا مصیبت ،غم اور صدمہ کے موقع پر اپنا جائزہ لے کردیکھو،اگر بیجسوس ہوکہ عبادات سے خفلت ہور ہی ہے اوراللہ

تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہور ہاہے، اوراس سے بیخطرہ محسوس ہو کہ کہیں میرے
لئے بیعذاب نہ ہوتو فوراً اس کا علاج کرو، اور وہ فوری علاج بھی بہی ہوگا کہ اللہ
تعالیٰ کی طرف رجوع شروع کردو، اور جومعمولات چھوٹ رہے ہیں، ان کی
ادائیگی شروع کردو، چاہے صدمہ ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے دل پر آرے چل
جائیں، نمازیں پڑھنا شروع کردو۔ جب بیٹمل کرو گے تو انشاء اللہ اس مصیبت
کے عذاب اور سز ا ہونے کے اثرات ختم ہوجائیں گے۔ وہ مصیبت تمہارے لئے
باعث اجرو تواب بن جائے گی۔

## ساری عمرتر اش خراش چلتی رہیگی

بس اس رائے یہی تراش وخراش جلتی رہتی ہے۔مولانا رومی رحمۃ اللہ

عليه فرماتے ہيں كه:

اندریں راہ ی تراش و می خراش تا دمِ آخر دے فارغ مباش

لینی تصوف وسلوک کی راہ میں تر اش خراش چلتی رہتی ہے، بیمت سمجھنا کہ کسی وقت تم کامل اور مکمل ہو جاؤ گے تو اس وقت کسی اضافے اور ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی، ایبانہیں ہوگا، بلکہ ساری عمر بیتر اش وخراش چلتی رہے گی، بیا تو جنم روگ ہے، لہٰذا آخری سانس تک ایک لمحے کے لئے بھی فارغ ہوکر مت بیٹھنا، لہٰذا آپنے حالات میں ہروقت غور کرتے رہوکہ جب مصیبت آتی ہے تو میں بیٹھنا، لہٰذا اپنے حالات میں ہروقت غور کرتے رہوکہ جب مصیبت آتی ہے تو میں

کیا کرتا ہوں، جب خوشی آتی ہے، تواس وقت کیا کرتا ہوں۔

#### مصیبت کے وقت دل شاد ہوگا

جب تہمیں یہ بات حاصل ہوگئ، یعنی مصیبت میں نورانیت پیدا ہوگئ، کوں پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کے نتیج میں نورانیت پیدا ہوگئ، اوراللہ تعالیٰ نے مصیبت پر جواجر رکھا ہے، اس اجر وثواب کے تصور سے نورانیت پیدا ہوگئ، الی صورت کے بارے میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ "عارف الی مصیبت کے وقت دل میں شاد ہوتا ہے اور ظاہر میں مغموم" یعنی ظاہری اعتبار سے تو اس مصیبت پر صدمہ ہور ہا ہے، آ کھوں سے آ نسو جاری ہیں۔ آ ہیں نکل رہی ہے، لیکن عقلاً اس بات پر مطمئن ہے کہ فیصلہ انہی کا برحق ہے، مشیت انہی کی ہے، حکمت انہی کی ہے، مصلحت انہی کی ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے، میرا فائدہ اسی میں ہے، میں کیا، میری عقل وقہم کیا، جب سے بھے لے گا تو پھر چا ہے میرا فائدہ اسی میں ہے، میں کیا، میری عقل وقہم کیا، جب سے بھے لے گا تو پھر چا ہے میرا فائدہ اسی میں جے، میں کیا، میری عقل وقہم کیا، جب سے بھے لے گا تو پھر چا ہے موگا تو دل شادہ وگا۔

#### الله كى مشيت كوسوچنے سے صدمہ ختم ہوجائيگا

و کیھئے: ایک صدمہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو تکلیف تو پہنی ، مثلاً جان ضائع ہوئی تو صدمہ اور تکلیف بہنی جا ہے تھی ، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ، یا مثلاً آپ فواکٹر کے پاس گئے ، اس نے انجکشن لگایا ، اس کے نتیج سوئی چیمی ، تکلیف ہوئی ، لکین یہ تکلیف ہوئی ، یکن یہ تکلیف ہوئی ہی کرانے گئے تو اس سے تکلیف ہوگی ، لیکن سے تکلیف ہوئی جی کہ یہ تکلیف تو ہوئی تھی ، اس کے سواکوئی چارہ ہوگی ، کین ساتھ میں دل مطمئن ہے کہ یہ تکلیف تو ہوئی تھی ، اس کے سواکوئی چارہ کا رنہیں تھا۔ ایک وہ تکلیف ہے کہ کی شخص نے آ کر خیخر ماردیا ، اور ناحق مارا ،

ناانصافی سے مارا، اس کی تکلیف زیادہ ہوگی، کیونکہ خواہ تو اہیشے بٹھائے ماردیا۔
جب کہ کوئی قصور نہیں تھا۔ اور صدمہ بھی ہوگا۔ لیکن جب بیسو ہے کہ اس کا نئات
میں جو پچھ ہور ہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہور ہا ہے، اس کے علم سے اس
کے فیصلے سے ہور ہا ہے، اس لئے بیمل ہونا ہی تھا، کیونکہ ان کی مشیت اور ان کا
فیصلہ تھا۔ چاہے ہماری سمجھ میں آرہی ہو، یا نہ آرہی ہو۔ اس سوچ کے نتیج میں بیہ
فیصلہ تھا۔ چاہے ہماری سمجھ میں آرہی ہو بائے گی۔ جیسے سی ڈاکٹر کے پاس گئے، اور اس
دوسری قسم بھی پہلی قسم کی طرح ہو جائے گی۔ جیسے سی ڈاکٹر کے پاس گئے، اور اس
نے انجکشن لگایا اور اس سے تکلیف ہوئی، کیونکہ دل مطمئن ہے۔ اس لئے حضرت
نے انجکشن لگایا اور اس سے تکلیف ہوئی، کیونکہ دل مطمئن ہے۔ اس لئے حضرت

"شاد" ہونے کے معنی میہ ہیں کہ مطمئن ہے کہ میرکام ہونا ہی تھا۔ البتہ ظاہر میں

### بیمصیبت تجارت میں داخل ہے

عارف مغموم ہوتا ہے۔

ایک اورملظوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللّه علیہ نے ارشادفر مایا:
'' یہ واقعات مصائب درحقیقت سب تجارت میں داخل ہیں
کہ ایک چیز ہم سے لی جاتی ہے اور اس کے عوض دوسری چیز
دے دی جاتی ہے اور تجارت بھی الیس کہ:

نیم جان بتائد و صدجاں دهند
آنچہ در و همت نیاید آل دهند
علاوہ اس کے مصیبت حالاً تو مصیبت ہے، گر آلانعت ہے،
کیونکہ اس سے منافع ومصالح دیدیہ و دنیویہ حاصل ہوتی ہیں،
ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ' برسوں کے مجاهدات سے باطن کو

ملاتی مجانس 142 ---- جلد

وہ نفع نہیں ہوتا جوا یک ساعت کے حزن سے ہوتا ہے، خاص کر ایمان کو پختگی ہوتی ہے۔ جو امور باطنہ میں سب سے افضل ہے۔'' (انفاس عیسیٰ میں ۲۱۵)

## راحت کیکراجروثواب اور جنت دیتے ہیں

و کھے: تجارت میں بیہ ہوتا ہے کہ دوکا ندار نے ہم سے پلیے گئے، اور ہمیں اپنی مطلوبہ چیز دیدی، اس طرح اللہ تعالیٰ مصائب کے موقع پرایک چیز لیتے ہیں، اور دوسری چیز اس کے بدلے میں دیتے ہیں، لیتے کیا ہیں؟ مثلاً راحت کہ وہ راحت تکلیف میں بدل گئی اور وہ راحت بھی عارضی راحت تکلیف میں بدل گئی اور وہ راحت بھی عارضی طور پر لیتے ہیں، ہمیشہ کے لئے نہیں لیتے، اگر ہمیشہ کے لئے راحت لیلیں تو پھرتو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، بہر حال! ہم سے خوشی اور راحت لی، اور اس کے بدلے ہمیں نعمیں ویں، ہمیں اجرعطا فر مایا اور دنیا میں ہمیں فرجات بلند کئے، بیسب تجارت میں داخل ہے۔ کہ ایک چیز ہم سے لی جاتی ہے اور اس کے عوض دوسری چیز دی جاتی ہے۔

## آ دهی جان لے کرسوجانیں دیتے ہیں

یہ تجارت بھی الی ہے جس کے بارے میں مولا نا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں \_\_\_\_

> یم جان بستاند وصد جان دهند آنچه در و جمت نیاید آن دهند

لیمی وہ آ دھی جان لیتے ہیں اور اس کے عوض سو جانیں دیتے ہیں، ان کی

رحمت کو دیکھے کہ وہ تھوڑی سی چیز لیتے ہیں اور دیتے بہت زیادہ ہیں، تھوڑی سی راحت اور وہ بھی عارضی طور پر لیتے ہیں، ہمیشہ کے لئے نہیں لیتے ،اوراس کے عوض جونعتیں ویتے ہیں، وہ ابدی دیتے ہیں، اور نہ ختم ہونے والی نعتیں دیتے ہیں، اور وہ چیزیں دیتے ہیں، وہ چیزیں دیتے ہیں جوتمہارے وہم وگمان میں بھی نہیں آتیں۔

#### حالاً مصيبت مالاً نعمت

آ گے حضرت نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے جومیں نے پہلے عرض کی تھی کہ''علاوہ اس کے مصیبت حالا تو مصیبت ہے، مگر مآلا نعمت ہے، کیونکہ اس سے منافع دینیہ ود نیو بیرحاصل ہوتے ہیں، ایک ہزرگ کا ارشاد ہے' بیرہ ہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی، اب وہ بات ان ہزرگ کے لفظوں میں آگئی کہ:
میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی، اب وہ بات ان ہزرگ کے لفظوں میں آگئی کہ:
''برسوں کے مجاہدات سے باطن کو وہ نفع نہیں ہوتا، جو ایک ساعت کے'' حزن'' سے ہوجا تا ہے' ایعنی برسوں تک کسی خانقاہ میں جا کر مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہو، اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا، جتنا ایک ساعت کے غم سے ہوجا تا ہے، اور وہ غم بھی غیرا ختیاری ہو، آگے فرمایا'' اور خاص کر ایمان کو پختگی ہوتی ہے، جو امور باطنہ میں سب سے افضل چیز ہے'۔

## وه نعمت بتاؤجسكے مانگنے كى اجازت نہيں

یدایک' معمہ' ہے کہ الی نعت بتاؤجس کو مانگئے کی اجازت نہیں، یغم اور حزن اور مصیبت کی نعمت ہے کہ اس نعمت کے مانگئے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، مصیبت مت مانگو، بلکہ رینعمت آنے والی ہوتو اس کو دفع کرنے کی کوشش بھی کرو، اور اگر دفع نہیں کرو گے تو بھی تمہاری پکڑ

اصلامی مجالس

ہوجائے گی ، دفع کرنا بھی اپنی حدتک ضروری ہے ، اس کے دفع کرنے اور ٹلانے کے اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ پکڑ ہوجائے گی ،کین جب آجائے تو بیتمہارے لئے نعمت ہے اور رحت ہے اور دنیا میں بھی رحت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے، ونیامیں اس کی وجہ سے درجات کی ترقی ہور ہی ہے، باطن کی ترقی ہور ہی ہے۔ باطن میں فضائل حاصل ہور ہے ہیں۔اور رز ائل فنا ہور ہے ہیں اور آ خرت میں درجات بلند مور ہے ہیں۔ ثواب کا ذخیرہ جمع مور ہاہے۔

### اس نعمت کے دور کرنے کی کوشش کرو

اب سوال بیر ہے کہ بیر کیا بات ہوئی کہ اس نعت کو ما تکنے کی اجازت نہیں ، اور جب بینعت مل جائے تو اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرو لیکن وہ ہے نعت ا اوررحمت \_ بات دراصل بیہ ہے کہ دراصل بیہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ایسا عنوان ہے،ایک ایسا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کونواز نے کے لئے میہ طریقدا ختیار کیا ہے کہ اس کی نا گواری کواس کی تکلیف کوبھی اس کے واسطے جنت کا ذ ربعہ ہنادوں ،اس وجہ سے بیرمصائب اور تکالیف آتی ہیں ،اس لئے ان تکالیف پر صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين



مقام خطاب : جامع مىجد دارلعلوم كراچي.

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وتت خطاب : بعدنما زظهر

اصلاحی مجالس : جلدنمبر 7

مجلس نمبر : 101

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبُرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبُرَاهِيْمَ اِبُرَاهِيْمَ الْ اِبُرَاهِيْمَ الْ اِبُرَاهِيْمَ الْ اِبْرَاهِيْمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعلَى اللِ اِبْرَاهِیْمَ وَعلَى اللَ اِبْرَاهِیْمَ وَعلَى اللَ اِبْرَاهِیْمَ وَعلَى اللَّ اِبْرَاهِیْمَ وَعلَى اللَّ اِبْرَاهِیْمَ وَعلَى اللَّ اِبْرَاهِیْمَ

إِنَّكَ حَمِيلًا مَّجِيلًا



memonip@hotmail.com

املای بانس

# نعمتوں پرشکرا دا کریں

#### مجلسنمبر101

الحمدلله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه اجمعين\_ امابعد:

تمهيد

اب آگے اس کتاب ''انفاس عیسیٰ' میں حفرت تھا بوی رحمۃ اللہ علیہ کے کھے اس کتاب ''انفاس عیسیٰ' میں حفرت تھا بوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ارشادات ''شکر' کے بارے میں منقول ہیں، جیسا کہ ''خوف' اور ''رجا'' کے بارے میں منقول ہیں، جیسا کہ ''خوف' اور ''رجا'' کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بیسا لک کے دو پر ہیں، جس کے ذریعہ وہ جنت کی طرف پر داز کرتا ہے۔ اس طرح ''صبر اورشکر'' یہ دوعباد تیں ایس کہ ایک مؤمن کے لئے اس کی زندگی کے ایک ایک لیے کو باعث اجر داتواب بنادیتی ہیں، اور اللہ تعالی کی طرف کی طرف سے لیے لیے پر اس کو تواب کی امید ہو جاتی ہے، کیونکہ صبر اس وقت کی طرف سے لیے لیے براس کو تواب کی امید ہو جاتی ہے، کیونکہ صبر اس وقت مشروع ہے، جب طبیعت کے خلاف کوئی کام پیش آئے، چاہے وہ کام چھوٹا ہو، یا

بڑا ہو، اس پر جب آ دمی صبر کرے گا تو ایک صبر پرتین ثو اب حاصل ہو نگے ، جس کی تفصیل میں نے بچھلے بیانات میں عرض کر دی اور اگر طبیعت کے موافق کوئی کا م پیش آیا، یا حالات خوشی کے ہیں تو اس پر''شکر'' کی عبادت انجام دینی ہے۔ ہوا چلنے پرشکرا واکرو

میرے پیشخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ بیرایسی عبادت ہے کہ دل ہی دل میں تم نے بیرعبادت انجام دے لی اور کسی کو پیة بھی نہیں چلا کہ کیا کرلیا ،مثلاً آپ کوگرمی لگ رہی تھی۔اس وقت ہوا کا حجمو نکا چل و گیا، جس ہے جسم نہال ہوگیا، گرمی کا احساس جاتا رہا۔ گرمی کی شدت میں کمی آ گئی،اس وفت تمہار ہےجسم کے روئیں روئیں نے اس ہوا سے فائدہ اٹھایا،اس ليّ تمهار بروتيس روتيس سي شكر ثكاء اورتم نه كها اللّهم لك الحمد ولك الشكر، اورول سے الله تعالی كاشكرا داكيا كه يا الله! آپ نے كيسى نعت عطافر مائی کہ ہوا چلا دی ، اگر ہوا نہ چلتی تو میں گری کی تکلیف میں مبتلار ہتا ، آپ نے بینعت عطا فر مائی۔اے اللہ آپ کاشکر ہے، آپ کافضل ہے، آپ کا کرم ہے، اب بیہ اليى عبادت انجام يا گئى كەسى كوكان وكان خبر بھى نە ہوئى ،ا گرتم نماز يرم ہے تو ويكھنے والے دیکھ لیتے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں،اس نماز کی عبادت میں دکھاوے کا اور نام ونمود كاشائيه بهوسكتا تقابليكن شكركي عبادت مين نام ونمود كاكو كي شائيه نبين، دل ہی دل میں بیعبادت انجام دی جارہی ہے۔

> میان عاشق و معثوق رمز یست کراهٔ کاتبین را جم خبر نیست

املامی کانس

#### شكر كى حقيقت

پہلے تو اس' شکر'' کی حقیقت جھنی جاہئے کہ شکر کیا ہے، حضرت تھا نوی رحمۃ اللّه علیہ نے اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

''شکری حقیقت میہ کہ جو حالت طبیعت کے موافق ہو،خواہ اختیاری ہو، یا غیراختیاری ہو،اس حالت کودل سے خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھنا، اور اس پرخوش ہونا اور اپنی لیاقت سے اس کو زیادہ سمجھنا، اور زبان سے خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا، اور اس نعمت کا گناہوں میں استعال نہ کرناشکر ہے۔''

(انفاس عيسي م ٢١٧)

اس تعریف سے پہ چلا کہ شکر بہت ساری ہاتوں کا مجموعہ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ طبیعت کے موافق کوئی حالت یا واقعہ پیش آیا، خواہ اپنے اختیار سے آیا ہو، یا غیرا ختیاری آیا ہو، مثلاً شندی ہوا کا جھونکا آیا، اور دل خوش ہوا، اورجسم شندا ہوگیا، یہ غیرا ختیاری نعت تھی، یا بعض مرتبہ اختیاری طور پر نعت حاصل ہو جاتی ہے، مثلاً آپ نے اپنے اختیار سے کہیں ملازمت کی، اور اس کے نتیج میں آپ کو تخواہ ملی، یاا پنے اختیار سے خبارت کی، اور اس تجارت کی، اور اس کے نتیج میں آپ کو تخواہ ملی، یاا پنے اختیار سے خبارت کی، اور اس تجارت کی، اور اس تجارت کی ہونا ہوا، یہ ہمی نعمت ہے، تو یہ دونو ل نعمتیں واجب الشکر ہیں، غیرا ختیاری نعمت پر تو شکر واجب ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ اس میں بند ہے کا کوئی دخل ہی نہیں، محض اللہ تبارک و ہونا پالکل واضح ہے، کہ اس نے یہ گری دور کردی، اور شونڈک عطا فر مادی، یا بارش نہیں ہور ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی۔ یہ سب غیرا ختیاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکرا واکر نابالکل واضح ہے۔

# یہ قارونی فکراورسوچ ہے

البنتہ جواعمال اختیاری ہیں،ان کے بارے میں انسان کے دماغ میں سے شبہ بیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں شکر اداکرنے کی کیا بات ہے، کیونکہ میں نے خود مہینہ بھر محنت کی، اس کے نتیج میں مجھے شخواہ ملی، یا دکان کھو لیا اوراس کے کھولنے میں پیسے خرج کئے، دن رات ایک کئے، محنت کی، دکان پر ہیٹھا، سر مایہ لگایا، اس کے بعد مجھے اس دکان سے منافع عاصل ہوا،لہذا یہ تو میری قوت باز دکا کر شمہ ہے، جسے قارون نے کہا تھا کہ مجھے یہ جو دولت ملی ہے، یہ میرے علم کی بنیاد پر ملی ہے۔ بیشبرد ماغ میں آ جا تا ہے۔

## مؤمن اور کا فرکی سوچ میں فرق

یکی فرق ہے، ایک مؤمن اور کا فریس، کا فراور غیرصاحب ایمان سے سمجھتا ہے کہ بیسب کچھ میری محنت اور میری قوت بازو، میرے ممل کا نتیجہ ہے، لیکن ایک صاحب ایمان اور اللہ کا بندہ اس حقیقت کوخوب اچھی طرح جا نتا ہے، جو کا فر نہیں جا نتا، میرا کام اس سارے ممل ہیں بس اتنا تھا کہ میں نے موافع دور کرد ہے، اور پچھا سباب جمع کرد ہے، لیکن ان اسباب میں تا ثیر پیدا کرنا، اور ان اسباب کونا فع بنانا، بیمیر بس میں نہیں تھا، میرا کام بس اتنا تھا کہ دکان کھول کر بیٹے جاؤں، گاھک بھیجنا تو میں میں بیٹے جاؤں، گاھک بھیجنا تو میں میں نہیں تھا، میرا کام اس لئے کہ کوئی گاھک نہیں بیٹے جاؤں، گاھک بھیجنا تو میں میں جو تمہارے پاس گاھک بھیج رہا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہارے پاس گاھک بھیجے رہا ہے؟ وہ کون ہے جو گھاھک کے دل میں بیخیال ڈال رہا ہے کہ جاکر فلال دکان سے مال خریدو، وہ جو گھاھک کے دل میں بیخیال ڈال رہا ہے کہ جاکر فلال دکان سے مال خریدو، وہ

اصلامی مجالس ---- 151 ---- جلد ۲

کون ہے جو گاھک کے دل میں بیرخیال ڈال رہا ہے کہ جو قیمت تم بتارہے ہو،اس قیمت پرخریدلو، ورندوہ بھی کہرسکتا تھا کہ جھے اس قیمت پرنہیں چاہئے ،لہٰ داانسان کا کام صرف میہ ہے کہ اسباب کو جمع کرلے ،البندان اسباب میں تا ثیر پیدا کرنا اللہ جل شاند کا کام ہے۔

## اختیاری نعمتوں پر بھی شکرواجب ہے

لہذا جن نعمتوں کو''اختیاری'' نعمتیں کہا جا رہا ہے، وہ بھی حقیقت میں اختیاری نہیں، بلکہ وہ بھی کسی اور ذات کی تاخیر کے نتیجے میں پیدا ہور ہی ہیں، مثلاً دُگریاں تم نے بہت حاصل کرلیں، ایم اے کرلیا، پی ای ڈی کرلیا، ڈاکٹر بن گئے، لیکن ڈگریاں اٹھا کر اور درخواست لے کر پھر رہے ہو کہ کہیں ملازمت مل جائے، لیکن نہیں ملتی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہترین ڈگریوں کے حامل ہیں، لیکن ملازمت نہیں ملتی، اور جب وہ چاہتے ہیں تو گھر میں پیغام آجا تا ہے کہ آپ کی ضرورت ہیں، آپ آ جا تا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے، آپ آ جا ہے، اس سے پنہ چلا کہ اسباب کو اختیار کرنا تو انسان کے بس میں ہے، آپ آ جا جی ہوں تا ہیں تاخیر پیدا کرنا تو کسی اور بی کا کام ہے، انسان کے بس میں میں نہیں، لہٰذا جو چیزیں تمہیں اختیاری نظر آر رہی ہیں، وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ میں نہیں، لہٰذا جو چیزیں تمہیں اختیاری نظر آر رہی ہیں، وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے شکر کو واجب کرنے والی ہیں کہ اللہٰ تعالیٰ نے شہیں یہ چیزیں عطافر ما کیں۔

# بیاعضاء وجوارح عقل بمجھ کس نے دی ہے؟

اور جو تمہاراا پنائمل ہے جس پرتم اترار ہے ہوکہ میں نے پیسے جمع کئے، میں نے دکان کھولی، میں نے تعلیم حاصل کی، اور میں نے ڈگریاں حاصل کیں، میں نے ملازمت حاصل کرلی، تو بیسو چو کہ تمہارے اعضا و جوارح کے اندریہ اصلائی مجانس 152

طافت کہاں سے آگئ؟ یہ بجھتم کو کس نے دی؟ یہ دماغ بیفقل تم کو کس نے دی؟ یہ ہاتھ یا وک سے دی؟ اور ان ہاتھ یا وک کس نے دی؟ اور ان کے ذریعہ کام کرنے کی قوت کس نے دی؟ یہ سب پچھانہی کی عطاہے، تمہاری کیا چیز ہے؟ اس لئے جوافتیاری نعمتیں ہیں، وہ بھی واجب الشکر ہیں۔ان کے اور پھی شکرا دا کرنا ہے۔

## نعمت ملنے پرخوشی کااظہار ہونا حاہے

حضرت والافرمات بین که 'اس حالت کودل سے بیر مجھنا کہ بیاللد تعالی کی نعمت ہے'ان باتوں کا تصور کرے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیس ،ان کود مکھ کر بظاہر یہ منتیں اختیاری لگ رہی ہیں الیکن حقیقت میں اگرغور کر و توانسان کے اختیار میں تو کیچھ بھی نہیں تھا۔اللہ تعالیٰ اگر تو فیق نہ دیتو انسال بس کا کامنہیں،انسان دنیا کے اندر کوئی کامنہیں کرسکتا،ان باتوں کا تصور کرے ا چيزوں کودل سے اللہ تعالی کی نعمت سجھنا اور کہنا کہ يا اللہ، بيآپ کا کام ہے کہ آ ہے نے بینعت عطا فرمادی، ورنہ میرے بس میں بیکا منہیں تھا۔ دل میں بیتصور جمانا چاہئے، اور اس نعمت پرخوش ہونا چاہئے، جب کوئی نعمت ملے تو اس پر 🐃 🤘 اظہار کرنا اور فرحت کا اظہار کرنا، بیاس نعمت پرشکر کرنے کا حصہ ہے، ایسان، ۱۰۰ جب نعمت ملی تواس نعمت کے ملنے سے پہلے جوحالت تھی وہی حالت تمہاری اریکی ب، نعمت ملنے سے پہلے جیسے منہ بنائے بیٹھے تھے، نعمت ملنے کے بعد بھی ویسے ہی منہ بنائے رہے، ااس نعمت کا کوئی اثر آپ کے چیرے پر ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ نعمت كا اثر آ پ كے چېرے سے ظاہر ہونا چاہئے ، خوش ہونا چاہئے ، كيونكه يدخوشي اس نعمت کاحق بھی ہے اور اس منعم کاحق بھی ہے، نعمت دینے والے کاحق ہے، آپ 

# نعمت كالثرجسم يرمونا جإبيث

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

قرمايا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرِىٰ أَثْرَ نِعُمَتِهِ عَلَى عَبُدِهِ

لین اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے کو جونعت دی ہے، اس کے آثار اس بندے پرنظر آئیں، اس کی تفصیل میں علاء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور کھا تا پیتا انسان ہے، لیکن وہ محض فقیروں کی طرح رہتا ہے، دیکھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ بیکوئی فقیر ہے، اور اس کو پسیے دینے کو دل جا ہے، بیصورت حال نعمت کی ناشکری میں داخل ہے، کیونکہ جونعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے آثار تمہارے اوپر ظاہر ہونے چاہئیں، اور ان آثار کا ایک حصہ بیہ ہے کہ اس نعمت کے ملئے پرخوش ہوکر کے کہ الحمد لللہ، اللہ تعالیٰ کاشکر کے کہ الحمد لللہ، اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نیمت عطافر مادی۔

# عيدالفطر كيموقع يربشاشت كااظهار

ای وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ عیدالفطر کے آداب میں سے ہے کہاس موقع پر بشاشت کا اظہار آپ کے چہرے مہرے سے، آپ کے انداز وادا سے،

آپ کی رفتار و گفتار سے معلوم ہو کہ آپ خوش ہیں، اس لئے جب دوسرے سے طے تو بشاشت کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اور نیہ چیز عیدالفطر کے آداب کے اندر داخل ہے، کیوں؟ اس لئے کہ بیعیدالفطر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت پرخوشی کا اظہار بھی نعمت پرشکر کا ایک حصہ ہے۔

# مسى غريب كوايك لا كدرو پيال جانے پرخوشي

آپ ذرا تصور کریں کہ کوئی آپ کا چھوٹا یا ماتحت ہے۔ضرورت مند ہے، کھانے کومشکل سے ملتا ہے، فاقے ہورہے ہیں، آپ نے اس کواینے یاس ہلایا،اوراس کوایک لا کھرویے دیدیئے،اتنی بزی رقم شایداس کے لئے ایک سال یا دوسال کے لئے کافی ہوجا ئیں۔اباس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی رقم مجھے مل جائے گی۔لیکن وہ مخص جیسا رنجیدہ شکل میں آپ کے پاس آیا تھا، ویبا ہی رنجیدہ شکل میں واپس چلا گیا ،اس کے چہرے پرخوشی کا کوئی تأثر پیدانہیں ہوا، اب طاہر ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ ریکیا بے <sup>ح</sup>س آ دمی ہے کہ ا پسے فاقہ کی حالت میں اس کوایک لا کھرویے ال گئے، گر اس کی پیٹانی کے بل میں کوئی فرق نہیں آیا۔اس سے یہی معلوم ہوگا یہ بالکل بے حس آ دی ہے۔ ایسے ہی وہ هخض ہے جس کواللہ جل شانہ کی نعتیں پہنچ رہی ہیں۔ پھر بھی اس کے ماتھے کے بل پر فرق نہیں آتا، پھر بھی اس کے چہرے پر بشاشت ظاہر نہیں ہوتی ۔ پھر بھی اس کے دل میں خوشی پیدائہیں ہوتی ، بیاللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے،اس کئے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعت ملنے پرخوش ہونا بھی شکر کا ایک حصہ ہے۔

### الله والے ہمیشہ خوش وخرم دکھائی دیتے ہیں

چنانچہ آپ حضرات نے ہمارے ہزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہروفت ایک خوشی کی حالت میں رہتے تھے۔ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللّہ علیہ کے پاس ہم جب جاتے تو ایبا معلوم ہوتا کہ ہروفت ایک نشاط کا عالم ہے،خوشی کا عالم ہے،ایبا کیوں؟ اس واسطے کہ ہروفت ان کواللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار رہتا تھا۔ جب نعمتوں کا استحضار ہے تو اس کاحق بہے کہ خوشی کا اظہار ہو۔

## ہرنعت کواپن لیافت سے زیادہ تصور کرنا جا ہے

بہرحال! بیخوش ہونا بڑی کا نے کی بات ہے، کین بیخوش ہونا بھی سے

ہرحال! بیخوش ہونا بڑی کا نے اپنے فضل وکرم سے مجھے بیٹمت دیدی، چنا نچدا گلے

ہلے میں حضرت والا نے فر مایا کہ'' خوش ہونا اوراس نعت کواپنی لیافت سے زیادہ

سجھنا'' یعنی بیہ بھنا کہ یا اللہ! بیٹعت تو آپ نے مجھے دیدی، کین میں تو اس لائق

تقانہیں، میں اس قابل کہاں تھا؟ نہ میر سے اندر بیصلاحیت تھی۔ نہ میراکوئی قرضہ

آپ کے او پر آتا تھا۔ نہ میراکوئی حق آپ پر واجب تھا کہ آپ مجھے بیٹمت عطا

فر ماتے، آپ نے محض اپنے فضل وکرم سے عطا فر مادی، میں اس لائق نہ تھا۔ بیہ

بات شکر کالازمی رکن اعظم ہے، وہ یہ کہ جو نعت ملی ہوئی ہے، اس کو بیہ بھنا کہ میں

تو اس نعت کا مستحق نہیں تھا۔ آپ نے اپنے فضل وکرم سے عطا فر مائی۔ تو بیشکر

بات شکر کالازمی رکن اعظم ہے، وہ یہ کہ جو نعت ملی ہوئی ہے، اس کو بیہ بھنا کہ میں

تو اس نعت کا مستحق نہیں تھا۔ آپ نے اپنے فضل وکرم سے عطا فر مائی۔ تو بیشکر

رہے ہیں۔ میں تو اس قابل نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے مجھے اتنا

رہے ہیں۔ میں تو اس قابل نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے مجھے اتنا

اچھا کھا نا عطا فر مایا۔ کیا ایسے شخص کو بھی کھا نا ملئے پر تکبر ہوگا؟ بھی نہیں ہوگا، کپڑ

اصلاحی مجالس 156

عالیشان پہنا ہوا ہے، کیکن دل میں میاعتراف موجود ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا۔انہوں نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فر مادیا۔ بیان کی عطا ہے، وہ جب چاہیں واپس لیلیں ۔اس اعتراف کے منتبج میں تکبر کی جڑکٹ جائے گی۔

## نعتول يراتراناا حجيى باينهيس

یمی فرق ہے ایک اس شخص کے خوش ہونے میں جس پر اللہ تعالیٰ نے کرم فر ما یا ہو، اور جس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہواور دوسرا و چھن جورز ائل اور گنا ہوں کے ا ندر مبتلا ہے، اس کونعمت ملنے پرخوش ہونے میں ، کیونکہ جو شخص گنا ہوں کے اندر مبتلا ہے، وہ بھی نعمتوں پرخوش ہوتا ہے، کیکن وہ خوشی کے ساتھ اتر اتا ہے کہ میری قوت باز و کا کرشمه دیکھو که مجھے بینعت ملی ، اور میں اتنا بڑا دولت مند ہوگیا ، میری د نیا میں اتنی شہرت ہوگئ ، اشنے لوگ میرے معتقد ہو گئے ، اور و ہنمیں سوچتا کہ میں اس لا کُق نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے پیغتیں عطافر مادیں، بلکہ وہ بیرو چتاہے کہ میرے اندرائی صلاحیت اور لیافت ہے،اس کی وجہ سے میں اتنا

او نیجا پہنچ گیا،اوراس پروہ خوش ہور ہاہے۔

## قارون كى طرح نعمت كواينى محنت كانتيجه تصور كرنا

جسیا که قارون نے کہا تھا کہ:

إِنَّمَا أُو تِيُتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنُدِي

میں کیوںشکرا دا کروں ، میں نے جوسارا نزانہ جمع کیا ہے ، یہا پے علم کے متیج میں جمع کیا ہے۔ وہ قارون بھی اس نعت پرخوش ہور ہا تھا،لیکن اس کو کہا

لاَ تَفُرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

یعنی الیی خوشی کا اظہار مت کرد، اس ملئے کہ بیہ حقیقت میں خوشی نہیں، بلکہ''اترا ھٹ'' ہے۔اترا ہٹ سے مقصدیہ ہے کہ میں خوداس قابل تھا کہ مجھے بیہ

دولت ملے، اس لئے مجھے بید دولت مل گئی، لہذا اس دولت پرشکر ادا کرنے کے

بجائے فخر کرتا پھرر ہاہے اور دوسر نے لوگوں کو حقیر سمجھ رہاہے ، اور اپنے کو برد اسمجھ رہا ہے۔ بہر حال! خوش ہونے میں فرق ہے ، دونوں کو خوش ہونا کہا جائے گا، کیکن

دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے، ایک خوش ہونا عبادت ہے۔ دوسرا خوش ہونا عبادت ہے۔ دوسرا خوش ہونا معصیت اور گناہ ہے۔ اگراپی لیافت اور صلاحیت کی بنیاد پرخوش ہور ہا ہے تو سے معصیت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی نعمت ملنے پرخوش ہور ہا ہے تو سے عادت ہے۔

# ہرنعت پرشکر کی عادت ڈالو

سنتنی ہے۔

اسی لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیشکر کی عبادت برئی عجیب چیز ہے، اس لئے ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت و النی چاہئے، اور ہر نعمت پر انسان کہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرسکتا ہے، بیاس کے بس میں نہیں ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر لیمے بے شار نعمتیں حاصل ہور ہی ہیں، لیکن میں نیان عادت و الے کہ وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو بیالی چیز ہے کہ انسان کو بہت می باطنی بیاریوں سے بچانے والی ہے، چنا نچہ اس شکر سے تکبر کی جڑ

# الله كاشكر شيطان كداؤه يجاتاب

وَلَا تَحِدُ ٱكْثَرَهُمُ شَاكِرِينَ (القران)

کہ آپ ان میں ہے اکثر لوگوں کوشکر کرنے والانہیں پائیں گے، لیمی میں ایباداؤ چلاؤ نگا کہ ان کوشکر ہے محروم کردوں گا،اورشکر سے محروم کرنے کا نتیجہ یہ موگا کہ بیر میر اواؤان پر آسانی سے بھوگا کہ بیر میر حال میں آسانی ہے بھنس جائیں گے،اور میر اواؤان پر آسانی سے چلے گا، اس سے پتہ چلا کہ شیطان کے داؤ سے بچنے کا بہترین طریقة شکر کی کثر ت ہے، اس لئے خوب اللہ تعالی کاشکرادا کرو، ہر نعمت پر اللہ تعالی کاشکرادا کرو گے، اتنا ہی انشاء اللہ تعالی شیطان کے محلول سے محفوظ رہوگے۔

زبان سے شکر کا طریقہ

آ کے فرمایا کہ: '' زبان سے اللہ تعالی کی تعریف کرنا۔'' اور یہ کہنا ،'

''الحمدللد''

اصلاحی مجالس ---- 159 جلدے

#### اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ

یعنی ایک طرف تو اس نعت پردل سے خوش ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی تعمت کا اعتراف کیا، اور کہا: کیا، اور کہا:

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْشُكُرُ

# رات سونے سے پہلے بیل کرلو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ علیہ اپنے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے، کہ میں رات کوان کودیکھٹا کہ جب وہ اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے جاتے توسونے سے پہلے عجیب والہانہ انداز میں پڑھتے:

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الْشُّكُرُ

بار بار پڑھتے، اور مسلسل بے تحاشہ ۵۔ کمنٹ تک اس کی رٹ لگاتے،
ایک دن میں نے ان سے بوچھا کہ حضرت، بیرات کوسونے سے پہلے آپ بیہ بار
بار کیوں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بات دراصل بیہ کہ مہارا دن اللہ
تعالیٰ کی نعمتوں میں زندگی گزررہی ہے، اور جونعت حاصل ہوتی ہے اس وقت پر
اس پرشکرا داکر نے کی طرف دھیاں نہیں جاتا، اورانسان کے بس میں بھی نہیں ہے،
وہ کہاں تک ان نعمتوں پرشکرا داکرے گا، اس لئے میں رات کو بیٹل کرتا ہوں کہ
ایک ہی مرتبہ میں بیٹھ کردن کی ساری نعمتوں کا ایک ایک کر کے تصور کرتا ہوں، اور
پھرا یک ایک نعمت پرشکرا داکرتا ہوں، مثلاً میکہ اللہ تعالیٰ نے جھے رزق دیا،
اللّٰهُمّ لَكُ الْحَمُدُ وَلَكَ اللّٰهُمُّ مُلُكُ

اصلای مجالس ---- جد

الله تعالى نے مجھے احیما کھانا دیا۔

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الْشُّكُرُ

الله تعالى نے مجھے اچھالباس دیا۔

ٱللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْشُّكُرُ

الله تعالى في كركاما حول احجمار كهار

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الْشُّكُرُ

الله تعالى نے مجھے راحت والا مكان عطافر مايا۔

ٱللُّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الْشُّكُرُ.

اس طرح ہر ہر نعمت کا نضور کر کے اس پرشکرادا کرتا ہوں، تا کہ پچھ تو شکرادا ہو جائے ۔ لہٰذارات کوسونے سے پہلے ہم لوگ بھی اس طرح شکرادا کرنے کامعمول بنالیں۔

## حداور شکر کے بہترین کلمات

حضورا قدس سلی الله علیه وسلم نے ہمیں حمد کے ایسے ایسے کلمات تلقین فر ما دیے کہ اگر چہ حق شکر تو ادا نہیں ہوسکتا ، لیکن آ دمی ان کلمات کے ذریعہ اپنی سی کوشش کرلے ، مثلاً فر مایا:

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ حمدًا دَائِماً مَعَ دَوَامِكَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ الْحَمُدُ حَمُدًا لَا مُنْتَهٰى لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ، اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا لَا مُنْتَهٰى لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا حَمُدًا لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ، وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا عِنْد تَنْقُسَ عِنْدَ طَرُفَة كُلِّ عَيْن، وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا عِنْد تَنْقُسَ

اصلامی مجانس

كُلِّ نَفُسٍ.

لین اے اللہ! آپ کی تحریف ہے، الی تعریف کہ جب تک آپ باقی ہیں، وہ تعریف بھی باقی ہے، اے اللہ! آپ کی تعریف ہے۔ اے اللہ! آپ کی تعریف ہے الی تعریف ہے۔ ایس تعریف ہو تعریف بھی ہمیشہ باقی رہے، اور اے اللہ! آپ کی الی تعریف کہ وہ تعریف کرنے والا آپ کی رضا کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور اے اللہ! ہر پلک کے جھیکنے پر آپ کا ایک شکر، اور اے اللہ! ہر سانس کے آئے بر آپ کا ایک شکر، اور اے اللہ، ہرسانس کے آئے بر آپ کا ایک شکر۔

#### حمدوتعریف کے عمدہ کلمات

ایک اورموقع پرحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے الله تعالی کی تعریف ایسے الفاظ لاسکتا ہے، عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ ایسا شکرا داکر ہے، چنانچے فرمایا:

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ زِنَّةَ عَرْضِكَ.

اے اللہ! آپ کے عرش کے وزن کے برابرآپ کی تعریف کرتا ہوں۔ کیا کوئی بندہ ان الفاظ سے تعریف کرے گا؟

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ

اے اللہ! آپ کے کلمات کو لکھنے کے لئے جنتی سیا ہی در کار ہوسکتی ہے۔

اس كى برابرة بى كى تعريف ب جبكة قرة ن كريم في يدكه دياكه:

لَوُكَانَ الْبَحْرِ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدُ الْبَحُرُ قَبُلَ اَنُ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى املای مجانس ---- جلد

اگر دنیا کے سارے سمندرسیاہی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنا شروع کریں تو سارے سمندرختم ہوجائیں، کیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں، جب بیہ سارے سمندرمل کر بھی آپ کے کلمات کے لئے کافی نہیں ہوسکتے۔ تو اے اللہ! جتنی بھی سیاہی آپ کے کلمات کے لئے کافی ہوجائے اس سیاہی کے برابر آپ کافی ہوجائے اس سیاہی ہوجائے ہوں سیاہی ہوجائے ہوں سیاہی کے برابر آپ کافی ہوجائے اس سیاہی ہوجائے ہوں ہونے کے کافی ہوجائے اس سیاہی ہوجائے ہوں ہونے کے کافی ہوجائے اس سیاہی ہونے ہونے کے کافی ہوجائے اس سیاہی ہونے کافی ہوجائے ہونے کافی ہونے کے کافی ہونے کافی ہونے کے کافی ہونے کے کافی ہونے کے کافی ہونے کے کافی ہونے کی کافی ہونے کے کافی ہونے کے کافی ہونے کے کافی ہونے کے کافی ہونے کافی ہونے کے کافی ہونے کافی ہونے کے کافی ہونے کے کافی ہونے کے کافی ہونے کافی ہونے کے کافی ہونے کے کافی ہونے کے کافی ہونے کافی ہونے کافی ہونے کے کافی ہونے کافی ہونے کے کافی ہونے کی کے کافی ہونے کے کافی ہونے کے کافی ہونے کے ک

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ خَلُقِكَ

اے اللہ! آپ کی جنتی مخلوقات ہیں۔ ان کی گنتی کے برابر آپ کاشکر، صرف انسان نہیں۔ صرف حیوان نہیں، جانور نہیں، بلکہ تمام مخلوقات، جس میں انسان بھی، حیوانات بھی، نباتات بھی، جمادات بھی آ گئے، ساری مخلوق اس میں آگئی۔ پھراس سے بھی آ گے ہے جملہ ارشاد فر مایا:

اَللُّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ رِضَا نَفُسِكَ

اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جس ہے آپ راضی ہوجا کیں۔ اب اس کی کوئی انتہاء ہی نہیں۔شکر کا حق تو بندہ کیا ادا کرےگا۔لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات تلقین فرمائے۔ان کو یا دکرلیں اور رات کوسونے سے پہلے ان کلمات کو کہ الیا کریں۔

# نعمت کو گنا ہوں میں استعمال مت کرو

پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نعمت پر شکر کا آخری طریقہ یہ بیان فرمایا کہ:

''ان نعمت کو گنا ہوں میں استعال نہ کرنا''

اصلاق مجانس 163 جلد

یہ بردی اہم بات ہے کہ جس نعت پر تم شکر اداکر رہے ہو، اس کا سب سے بردا شکریہ ہے کہ وہ نعمت جس نے عطاکی ہے، اس کی مرضی کے خلاف اس نعت کو استعال نہ کر و، اس کے عظم کے بغیر استعال نہ کر و۔ اس کی معصیت میں ، اس کی نافر مانی میں استعال نہ کر و، مثلاً کی شخص نے آپ کو پچاس ہزار روپ ہدید دے، جب آپ کے تصور میں بھی زندگی میں استے پیسے ملنے کی امید نہیں تھی۔ جب آپ جب آپ کے جیب میں وہ پیسے آگئے تو آپ نے ایک آ دمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ ایسا کر و کہ ان پیسوں سے ایک پستول خرید واور اس آ دمی کو ماردو، قل کر دو۔ گویا کہ اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کے خلاف استعال کر رہے ہو، اس سے بردی ناشکری ، اور اس سے بردی بون بون وی بعن وی اور کیا ہوگی ؟

# بيآ كھى نعت كى ناشكرى ہے

اسی طرح اللہ جل شافہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ان کی معصیت میں استعال مت کرو۔ اب اللہ میاں نے فرمایا تھا کہ یہ جو پہیے ہم نے متہمیں ویے ہیں، اس کو حلال کا موں ہیں اور حلال مقاصد میں استعال کرنا، کسی حرام اور معصیت کے کام میں استعال مت کرنا۔ لیکن تم نے ان پییوں کو معصیت اور حرام کام میں استعال کیا تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اسی طرح اللہ تعالی نے آئھی نعمت عطافر مائی، یہ بھی عظیم فعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ اگر ساری و نیا کی دولت خرچ کر کے بھی اس کو حاصل کرنا چا ہوتو بھی نہ طے، لیکن اللہ جل شانہ نے مفت میں یہ نعمت عطافر مادی، اور پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تمہارا ساتھ مفت میں یہ نعمت عطافر مادی، اور پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تمہارا ساتھ دے رہی ہے، نہ اس کی سروس کی ضرورت نہ اس کو گریس کی ضرورت، نہ اس کو بیٹرول اور ڈیزل کی ضرورت، نہ اس کی آور ہالنگ کی ضرورت، لیکن یہ مسلسل

اپنا کام کررہی ہے، اللہ تعالی نے یہ کہدویا، اس کوخوب استعال کرو، اس سے مزہ لو، اس سے مزہ لو، اس سے مزہ لو، اس سے در احت حاصل کرو، بس چند چیز ول میں اس کا استعال مت کرنا۔ وہ یہ کہ کسی نامحرم کولڈت کی نگاہ سے مت و یکھنا، اسی طرح اس کے ذریعہ میرے سی بندے کو تحقیر کی نگاہ سے مت و یکھنا، بس بیدوچا رکام بیں ان کومت کرنا، باقی اس کے ذریعہ سیاری ونیا کو دیکھو، لیکن بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اس آ نکھ کو اسی جگہ استعال کروں گا، جس جگہ سے آپ نے منع کیا ہے۔ نامحرم عور توں کو دیکھوں گا، لوگوں کو حقارت سے دیکھوں گا، اب بتا ہے، اس سے بوی ناشکری اور کیا ہوگی؟

#### خلاصيه:

لبندا جونعت الله جل شاند نے عطافر مائی ہے، اس نعت کواس کی معصیت میں نافر مانی میں، گنا ہوں میں استعال کرنے سے بچو، یہ بھی شکر کا آخری مطالبہ ہے، بہرحال یہ 'شکر' بے شارعبادتوں کا مجموعہ ہے، اور بہت سے روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان کے لئے گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ تواب کے ذخیرے لگانے کا بڑا آسان طریقہ ہے اور اسی طرح رزائل سے محفوظ رہنے اور باطنی امراض سے بیخ کا اور ان کے علاج کا بڑا آسان طریقہ ہے، یہ 'شکر' آئی بڑی نعمت ہے۔ الله جل شانہ ہم سب کواس ' شکر' کی اوائیگی کی توفیق عطافر مادے۔ آمین بول شانہ ہم سب کواس ' دعوانا ان المحمد لِلله ربّ العالمين

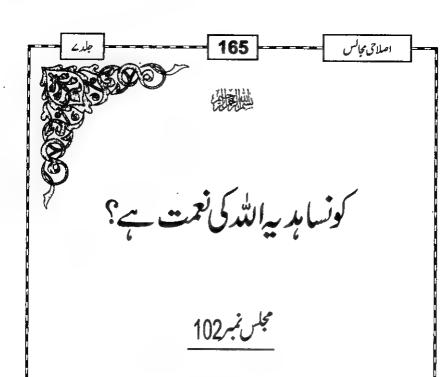

فَى الاسلام صفرَت مَوالنا مُفَعَى عُنَيْنَ مِنْ عَيْنَ مُنْ عَنْ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الل

ضطور تیب محر عبدالله میمن استاد جامعه دارالعلوم کراچی-میمن اسلامک پیلشسرز

اصلاحى مجالس

مقام خطاب : جامع مجد دار تعلوم كراجي.

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وقت خطاب : بعدنمازظهر

اصلاحی مجالس: جلدنمبر 7

مجلس نمبر : 102

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيُمَ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيُمَ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ

اللهم بارِك على محمدٍ وعلى ال الراهِيم كماباركت على البراهِيم

إِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ



memonip@hotmail.com

ملای مجالس معالی است

# کونسام بیاللدی نعمت ہے؟ جس نبر102

الحمدلله وب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه اجمعين امابعد:

تمهيد

حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کا اصلاح کا بیطریقہ تھا کہ جولوگ حضرت والا سے اصلاحی تعلق قائم کرتے ، یا بیعت ہوتے ، وہ لوگ خطرت والا ان کے حالات والا کوا ہے خالات سے مطلع کرتے رہا کرتے تھے، حضرت والا ان کے حالات کے مناسب ان کے خطوط کا جواب بھی دیا کرتے تھے، بیاسی قتم کا ایک خط ہے جو ایک طالب اصلاح نے حضرت والا کولکھا کہ:

### ايك طالب اصلاح كاخط:

''احقر کے استاذ جوطبیب ہیں، اچھے مالدار ہیں، وہ خرج کے متعلق بہت کچھا عائت کرتے رہتے ہیں، احقر نے عرض بھی کیا کہ گرانی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ڈرلگتا ہے کہ شایداس کا مشامرض ہو۔ (انفاس عیسی ص۲۱۷)

## دوسرے کے احسان کی وجہ سے گرانی:

ان کو بیشبہ ہوا کہ میر ہے استاذ جو طبیب ہیں، بظاہر عکیم ہوں گے اور مالدار بھی ہیں، وہ اکثر پیسے دیتے ہیں اور میری مدد کرتے ہیں، اور کثر ت ہے ان کے پیسے دینے سے طبیعت پر گرانی اور بوجھ ہوتا ہے، کہ ایک آ دمی مسلسل پیسے دیئے چلا جار ہاہے، ان کا احسان ہو ہتا ہے اور شریف آ دمی دوسرے کا احسان لینا گوارہ نہیں کرتا، اور میں نے ان سے کہا بھی کہ آپ مجھے بار بار پیسے دیتے ہیں، میری طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، براہ کرم آپ ایسانہ کریں، لیکن وہ نہیں مانے ۔ تو اب اس کے باوجود مجھے جو گرانی ہورہی ہے، یہ کوئی بیاری تو نہیں؟ اور شرعاً اور اب اس کے باوجود مجھے جو گرانی ہورہی ہے، یہ کوئی بیاری تو نہیں؟ اور شرعاً اور اب اس کے باوجود مجھے جو گرانی ہورہی ہے، یہ کوئی بیاری تو نہیں؟ اور شرعاً اور اب اس کے باوجود مجھے جو گرانی ہورہی ہے، یہ کوئی بیاری تو نہیں؟ اور شرعاً اور اب ان ہونا درست ہے یا نہیں؟

# آج كل شخ سے بيكام لئے جاتے ہيں:

یکی باتیں شخ سے پوچھنے کی ہوتی ہیں۔ آج کل لوگ شخ سے تعویذ ما تکتے ہیں کہ فلاں چیز کا تعویذ دیدو، فلاں چیز کا کوئی وظیفہ بتا دو، مثلاً قرض اتار نے کا کیا وظیفہ ہے؟ آمدنی میں اضافہ کرنے کا کیا وظیفہ ہے؟ تعلقات درست کرنے کا کیا وظیفہ ہے؟ دن رات اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور انہی چیز وں میں دھیان لگا ہوا ہے، آج کل شخ سے تعویذ لکھوانے کا کام لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ خواب کی تعبیر پوچھ لی کہ میں نے فلاں خواب و یکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بس شخ اس کا م کے لئے رہ گیا ہے۔

# کہیں بیناشکری تونہیں ہے؟

مالانکداصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی ایک ایک نقل وحرکت کا جائزہ

ملاحی مجالس --- 69

لے، جائزہ لے کر پھر پی سے پوچھے کہ مجھے یہ بات پیش آئی تھی، یہ درست تھی یا غلط تھی؟ یہ کوئی بیاری تو نہیں تھی۔ اب اس خط کے اندر دیکھیں کہ ان صاحب کو یہ شبہ ہور ہا ہے کہ پیسے لینے سے جو میں انکار کرر ہا ہوں اور بار بارا پی گرانی کا اظہار کر رہا ہوں، کہیں یہ تکبر کے اندر داخل تو نہیں؟ کہیں یہ ناشکری تو نہیں ہے؟ کیونکہ ایک چیز اللہ تعالی کی طرف سے آرہی ہے، اور میں نے اپنی طرف سے منع کیونکہ ایک چیز اللہ تعالی کی طرف سے آرہی ہے، اور میں نے اپنی طرف سے منع

یونلہ ایک چیز القد تعالی می طرف سے اربی ہے، اور بیل نے اپی طرف سے سے مجھے کے اور بیل نے اپی طرف سے سے مجھے کے م مجھی کردیا، پھروہ مجھے دے رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے دیئے سے مجھے کے استعمال کے دیئے سے مجھے کے استعمال کی دیئے ہے۔

گرانی اور تکلیف ہور ہی ہے۔ کہیں بیگرانی اور تکلیف ناشکری میں تو داخل نہیں؟ کہیں بیہ تکبر میں تو داخل نہیں؟ کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھر ما ہوں ، اس لئے لینے

ہے گریز کرر ہاہوں، بیسوال ان کے دل میں پیدا ہوا۔ •

شخ ان كامول كيليّه نبين:

یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ شخ ہے تعلق کا مقصد نہ تو خواب کی تعبیر پوچھنا ہے، اور نہ تعویذ گنڈ ہے لیٹا ہے، اور نہ ذاتی امور میں مشورہ لینا ہے۔ لوگ شخ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز کی شجارت کروں یا نہ کروں؟ اس کا تعلق شخ سے نہیں، یہ اور بات ہے کہ شخ شمر عامشورہ دید ہے، لیکن فی نفسہ شخ اس کام کے لئے نہیں ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ شخ سے معمولات پوچھ لئے کہ کس وقت کونی شبیج پڑھا کروں؟ اور کس مقدار میں پڑھا کروں؟ بس شخ اس کام کا رہ گیا ہے۔ حقیقت میں یہ بات نہیں۔

# برونت ول مين بي خيال لگار مناج <u>مين</u>:

اصل بات میہ ہے کہ ہر وقت ول میں ایک کا ٹٹا لگا ہوا ہو کہ فلاں وقت

اصلامی مجالس --- 170

میں مجھ سے بیکام سرز دہوا تھا۔ کہیں کسی بیاری کی وجہ سے تو سرز دنہیں ہوا تھا؟ کہیں تکبر کی وجہ سے، یا حسد کی وجہ سے، یا ناشکری کی وجہ سے تو نہیں ہوا؟ بے صبری کی

وجد سے تو نہیں ہوا، ہروقت دل میں یہ خیال لگار ہنا جا ہے۔ اور پھروہ واقعہ بتا کریٹن سے رجوع کرنا چاہئے ..... چونکہ میں لوگوں سے بار بار کہتار ہتا ہوں کہ شنخ سے تعلق

کا مقصد باطنی امراض کا ازالہ، اور اخلاق کا تزکید کرنا ہے، اور ای بارے میں شخ سے پوچھنا چاہئے نہ یہ کہ خواب کی تعبیر اور تعویذ گنڈے پوچھے جائیں۔ بار بار کہنے

کے نتیج میں لوگوں کی سمجھ میں بات تو آگئی۔لیکن اب لوگ اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ'' مجھے بیشبہ ہے کہ میرے اندر تکبر کی بیاری ہے، میرے اندر حسد ہے،میر اعلاج فرمائیں'' ......

# شخ عالم الغيب نہيں:

پنة ہے كہ تمہيں جس بيارى كاشبہ دور ہاہے وہ شبد درست ہے، يا غلط ہے، كہاں تكبر كا مظاہرہ ہوتا ہے؟ كہاں بغض كا مظاہرہ ہوتا ہے؟ كہاں حسد كا مظاہرہ ہوتا ہے؟ آپ نے شیخ كوكوئى واقعہ نہيں لكھا، بلكہ بيدلكھ ديا كہ ميرے اندر بيربيدا مراض ہيں۔

ذ راسو چونوسبی که جس کوخط لکھ رہے ہو، کیا وہ عالم الغیب ہے؟ کہ اس کو

آپ علاج تجویز فرمادیں۔۔۔۔۔۔ آپ علاج تجویز فرمادیں۔۔۔۔۔۔ یاد رکھئے!اس لکھنے کا کچھ حاصل نہیں۔ پینچ کو جب تم لکھو، اور تمہیں کسی

یادر سے ۱۱ سے ۱۶ ہے ۱۵ سے ۱۰ سے ۱۰ ہو جب م سو، ۱۶ رسی ای اور سی کا شبہ بیاری کا شبہ ہو، تو شیخ کووہ واقعات بھی تکھوجن کی وجہ سے وہ شبہ پیدا ہوا، نہ بیہ کہ صرف بیل کھدیا کہ میرے اندر 'دُب جاء'' ہے۔ اس کا علاج کریں،

اس کا مطلب میہ کے خود ہی اپنی طرف سے اپنے مرض کی تشخیص کرلی اور حالات

املای مجالس ---- الله

بنائے نہیں،اور شخ ہے کہا کہاس کا علاج کردو۔ ڈاکٹر کے پاس جا کرآپ کیا کرتے ہیں:

اس کی مثال بالکل ایس ہے جیسے کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر سے کے کدمیرا جگرخراب ہے، ججھے چگر کی دوادیدو،خودہی فیصلہ کرلیا کہ میرا جگر خراب ہے، حالانکہ یہ فیصلہ کرنا ہرایک آ دمی کے بس کا کام نہیں، آ دمی کوخود فیصله نہیں کرنا چاہئے کہ میرا جگر خراب ہے، یا دل خراب ہے، کیونکہ جو محض اپنی بیاری خودتشخیص کرلیه اس کی کوئی اور چیزخراب ہو یا نہ ہو،لیکن د ماغ ضرور خراب ہے۔ سیجے طریقہ یہ ہے کہ پہلے جا کرڈا کٹر کو وہ وجہ بتاؤ جس کی بنیاد پرتم ہیہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا'' جگز'' خراب ہے،اپنی تکلیف اوراپنی پر بیثانی ڈاکٹر کو بتاؤ، عوارض بتاؤ، جبتم تكليف اورعوارض بتاؤ كوتو پهر داكتر ان عوارض كى روشى میں تشخیص کرے گا کہ تمہارا جگر خراب ہے، یا گردہ خراب ہے۔ چونکہ ہر بیاری کے علاج بھی مختلف ہوتے ہیں،اس لئے کہ جگر کی خرابی کی بہت ی قسمیں ہیں، ہرقتم کی خرابی کے لئے ایک طرح کا علاج تو کارآ منہیں ہوگا، البذا جب تکتم ڈاکٹرکو عوارض نہیں بتاؤ کے کہ فلاں جگہ تکلیف ہے، فلاں جگہ درد ہے، اس وقت تک ڈاکٹر نہ توضیح تشخیص کر سکے گا ،اور نہ ہی اس کی سیجے دواتجویز کر سکے گا۔

پش آمده واقعات شيخ كوكھو:

بالکل اس طرح اگر کوئی شخص اپنے شخ کو بید کھندے کہ میر ہے اندر'' تکبر'' ہے، یا میرے اندر'' حسد'' ہے، یا میرے اندر'' بغض'' ہے، آپ اس کا علاج فرمادیں۔ اس طرح لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیح طریقہ بیہ ہے کہ وہ واقعہ کھوجس کی بنا پر تمہارے دل میں بی شبہ پیدا ہوا کہ شاید میرے اندر'' تکبر'' ہے۔ وہ املامی مجالس

واقع کھوجس کی وجہ سے تہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید میرے اندر''حسد' ہے، یا شاید میرے اندر'' بغض ہے، جب تم واقعہ کھو گے تو اس کے ذریعہ شخ بہچانے گا کہ واقعی تمہارے اندر 'کبر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھراس تتم کے'' تکبر'' کا کیا علاج ہے؟ پھروہ علاج شخ بتا ہے گا،لہذا صرف اجمالی طور پر بھاری کھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔

### ان صاحب نے بوراوا قعد لکھا:

اب دیکھئے: اوپر جس خط کا ذکر آیا، اس میں آپ نے دیکھا کہ ان صاحب کوشبہ پیدا ہوا، اور قاعدہ کے مطابق انہوں نے پورا واقعہ کھا، یہیں لکھا کہ میرے اندر یہ بیاری ہے، اس کا علاج بتا ہے۔ بلکہ تفصیل سے پورا واقعہ ککھا کہ وہ میرے استاذ ہیں، طبیب ہیں، مالدار ہیں، میری مالی اعانت کرتے رہتے ہیں، میرے منع کرنے کے باو جو دنہیں مانے ، اور اس سے مجھے گرانی ہوتی ہے، آیا یہ گرانی ہونا بیاری ہے اور ناشکری میں وافل ہے یا نہیں؟ پوری بات کھدی۔ بات سجھ میں آگئی، اب شیخ اس کا جواب دے گا، اور اس کے نتیج میں آگران صاحب کی ناطی ہے تو اصلاح ہوجائے گی، اور اگر فلطی نہیں ہے، بلکہ یہ طرز عمل درست ہے کی فلطی ہے تو اصلاح ہوجائے گی، اور اگر فلطی نہیں ہے، بلکہ یہ طرز عمل درست ہے تو تو ثیق ہوجائے گی، اور آگندہ کے لئے راہ عمل کھیل جائے گا۔

#### حضرت والا كاجواب:

اب حضرت والإ كاجواب سنيئے: فر مايا كه:

'' ڈرنا تو بہت اچھی بات ہے، ڈر ہی ہے امن ہے، کیکن جب اپنی طرف سے خہ طلب ہے، نہ اشراف، بلکہ انقباض کو بھی ظاہر کردیا، پھر بھی وہ خدمت کرتے ہیں تو یہ نعمت ہے، اصلاحی مجالس

اس برگوطبعًا انقباض ہو، مگرعقلاً انبساط ہونا جا ہے ، اور اوّ لا خدا تعالى كاكم منعم حقيقى بين، اور ثانيا ان صاحب كاكم منعم مجازي بي، يعني واسط نعت بين، شكر اداكرنا جائية، اور وه شكرحق تعالیٰ کا تو اطاعت ہے اور ان صاحب کا ان کے لئے دعا کرنا

ہے'۔(انفاس عیسی ص۲۱۷)

وربی سے امن ہے:

ان صاحب نے لکھا تھا کہ'' ڈرلگتا ہے کہ شایداس کا منشاء مرض ہو'' تو جواب میں حضرت نے فر مایا که'' ڈرنا تو بہت اچھی بات ہے، ڈر ہی سے امن ہے' كيا خوبصورت جمله ارشاد فرمايا: كيونكه " ذر" اور" امن" ، حقيقت ميس بيدونون متضاد چیزیں ہیں۔اس لئے کہ ''امن'' کا مطلب ہے'' بے خوفی'' اور ڈر ہے ' ' خوف' ' ، دونوں متضاد ہیں ، کیکن فر مایا کہ ' ڈربی ہے امن ہے ' کیعنی جوآ دمی اپنی زندگی میں ڈرتار ہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے ، میرا کام اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہوجائے ، مجھ سے گناہ سرز دند ہوجائے ، ایسے مخص کوانشاء اللہ آخرت میں امن ملے گا، اور اگر دل سے ڈرنگل جائے ۔ تو اللہ بچائے، پھرغفلت طاری ہو

جاتی ہے، اور خفلت کا انجام بہت برا ہے۔اس لئے فرمایا کہ ' ورنے سےمت گھبراؤ، اگرتمہیں بیڈرلگ رہا ہے کہ کہیں بیکوئی بیاری تو نہیں ہے تو بیڈرنا بہت

اچھی بات ہے،اس لئے کہ ڈرہی سےامن ہے۔

بغیراشراف کے آنے والی چیز نعمت ہے:

آ کے پھراصل سوال کا جواب دیا کہ:لیکن جب اپنی طرف سے نہ طلب ہے نہاشراف، بلکہ انقباض کو بھی ظاہر کر دیا اور پھر بھی وہ خدمت کرئتے ہیں ، توبیہ املای باس بلدے المدی باس بے کہ جاکران سے مانگا ہوکہ جھے اتنے بیسے دیدو، اور اشراف بھی نہیں، ''اشراف''کا مطلب ہے کہ انتظار کا ہوا ہے کہ بیصا حب جھے ہر مرتبہ دیتے ہیں، اب کی مرتبہ بھی مجھے پچھ دیں گے، اس انتظار کا نام ہے ''اشراف''۔

وراصل عربی زبان میں ''اشراف'' کے معنی ہیں اُ چک اُ چک کر دیکھنا،
لیعنی مندا ٹھا کرا چک کر دیکھنا کہ اس جگہ کیا ہور ہاہے، مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی
چیز کو انسان اچک اچک کر دیکھے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، یا وہ شخص مجھے یہ چیز
دیدے، چاہے جائز طریقے سے دیدے، لیکن دل میں اس چیز کی لا کچ اورا تظار
لگا ہوا کہے، اصول یہ ہے کہ جو چیز انظار اور ''اشراف' کے بعد ملے اس میں
برکت نہیں ہوتی، برکت اس میں ہوتی ہے جس چیز کی نہ تو طلب تھی، اور نہ
برکت نہیں ہوتی، برکت اس میں ہوتی ہے جس چیز کی نہ تو طلب تھی، اور نہ
اشراف تھا، لیکن اللہ تعالی نے غیب سے وہ چیز بھیج دی تو اس چیز میں برکت ہوگی۔

## ایسے مدید میں برکت نہیں ہوتی

مثلاً ایک شخص ہر رمضان میں مجھے ہدید دیا کرتا ہے، اب رمضان شروع ہوتے ہی انظار لگ گیا کہ فلال شخص ہدید لائے گا، اب ہدید کا انظار بھی لگا ہوا ہے، اور امید بھی ہے، اس کے بعد وہ شخص ہدید لے آیا۔ یہ ہدید ' اشراف' کے بعد آیا، اس ہدید کولینا فقہی اعتبار سے کوئی حرام نہیں، آیا۔ یہ ہدید ' اشراف' کے بعد آیا، اس ہدید کولینا فقہی اعتبار سے کوئی حرام نہیں، ناجا رَ نہیں، گلکہ جائز ہے، اور حلال ہے، لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں ناجا رَ نہیں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف امید کہ ایسے ہدید ہیں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف امید کی نگاہ سے کیوں و یکھا؟ امید با عدصے تو اللہ تعالی سے با عدصے ، انتظار لگتا تو اللہ کی عطا کا انتظار کیوں لگا؟ اس بدیہ ہیں ہدیہ ہیں ہے برکتی کی عطا کا انتظار کیوں لگا؟ اس بدیہ ہیں ہدیہ ہیں ہے برکتی

اصلامی مجالس 175 ---ہوگی۔اس کی تائیدایک روایت ہے بھی ہوتی ہے،اگر چہوہ روایت اتنی کینہیں كهاشراف نفس كے بعد جو چيز ملے اس ميں بركت نہيں ہوتى۔اس لئے صوفياء کرام اس کا اہتمام فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اشراف نفس کے ساتھ نہ آئے ،اور جو چیزا شراف نفس کے ساتھ آئے ،اس کو واپس کر دیں۔ ييخ عبدالقدوس كنگوهي بينانة كاواقعه حضرت فین عبدالقدوس تنگوہی رحمہ الله علیہ پر فاقے بہت گزرتے تھے، عابدات بھی بہت کرتے تھے، ایک مرتبہ فاقوں سے گزرر ہے تھے، ایک مرید نے د یکھا کہ آ ب کے چبرے پر کمزوری کے آثار ہیں اور بعوک کے آثار ہیں۔جس کی وجہ سے بولنے میں دفت ہورہی تھی ، مرید نے محسوس کیا کہ شخ پر فاقے اور بحوك كاعالم ہے،اس لئے شیخ كے لئے ميں كچھ كھانے كا انتظام كرتا ہوں۔ چنانچہ وہ مریدعین مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اور جا کر کھانے کا انتظام کیا، اور ایک تھال مین کھانا رکھ کر شخ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب شخ کے سامنے کھانا پیش کیا تو ی نے کھانے سے اٹکار کر دیا، فر مایا کہ میں نہیں کھاؤں گا، مریدنے ان ہے کوئی جت نہیں کی ، بلکہ کھانا اٹھایا اور واپس لے کیا۔ کیونکہ وہ مرید سمجھ کیا کہ بیٹنے کھانا کھانے سے اس لئے منع کررہے ہیں کہ جب بین مجلس سے اٹھ کر گیا تھا اس وقت انہوں نے محسوس کرلیا تھا کہ میں مجلس سے اس لئے اٹھ کر گیا ہوں ، تا کہ شیخ کے لئے کھانے کا انظام کروں، چونکہ شخ کو' اشراف' ہوگیا تھا،اس وجہ سے شخ کھانا کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس لئے مرید نے کوئی جمت نہیں کی ، اور کھانا ا ٹھا کروا پس چلا گیا۔تھوڑی دیر کے بعد پھروہی تھال دا پس لے کرآ گیا ،اورآ کر کہا حضرت! اب قبول فر مالیں ، کیونکہ جب مرید وہ کھانے کا تعال واپس لے کر - اصلای بالس - **176** جلد اصلای بالس اورانظارتھا۔ وہ ختم ہو گیا، چنانچہ شخنے نے وہ کھانا قبول کر لیا اور

کھانا کھالیا۔ بہرحال! صوفیاء کرام''اشراف'' ہے بھی بچتے ہیں، تا کہ بے برکتی

-962

الله کی نعمت مسجه که کرگیلو:

اس کے حضرت فرمارہ ہیں کہ''اگر کوئی شخص آپ کو کوئی چیز اس طرح دے رہا ہے کہ نہ تو آپ کواس چیز کی طلب ہے اور نہ اشراف ہے۔ اس کئے کہ طلب کر کے مانگ کر کسی سے کوئی ہدید لینا بہت گھٹیا حرکت ہے۔ اس کئے کہ اس شخص کے لئے سوال کرنا حرام ہے، جس کے پاس ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام موجود ہو۔ بلکہ انقباض ہوتا ہے، اور پسے لینے میں طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، کین اس کے با وجود وہ استا وصاحب آپ کی خدمت کرتے ہیں تو بیاللہ تعالی کی نعمت ہے۔

چیزے کہ بے طلب رسد آں دادہ خداست اورا تو رد کمن کہ فرستادہ خداست

جب الله تعالی نے کوئی چیز بغیر طلب کے عطا فر مائی تو یہ اس کی نعمت ہے۔ اس کی عطا ہے، اس کور زنہیں کرنا ، کیونکہ وہ الله کی بھیجی ہوئی ہے۔ لہذا جب طلبہ نہیں تھی اشراق نہیں وقاء ملکہ لینر میں تھوڑ اسا طبیعت پر یو جہ بھی ہے ک

طلب نہیں تھی ، اشراف نہیں تھا ، بلکہ لینے میں تھوڑا ساطبیعت پر بوجھ بھی ہے کہ دوسروں کا احسان کیوں لوں ، جب بیسب با نیں موجود ہیں ، اس کے باوجود اللّٰہ میاں دے رہے ہیں ، کیا اب استغناء برتو گے؟ کہ میں نہیں لیتا۔ .....العیا ذ

بالله ..... بد بردی گتاخی کی بات ہے۔اب استغناء نہیں، جب وہ دے رہے ہیں تو پھرمختاج بن کر لے لو۔

#### حضرت ايوب مَلْيَكِمُ كَاواتعه:

جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے لیا۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام عنسل خانے میں عنسل فرما رہے تھے، اس دوران آپ کے او پرسونے کی تتلیاں گرنی شروع ہوگئیں، اب حضرت ایوب علیہ السلام نے عنسل کرنا چھوڑ دیا، اور سونے کی تتلیاں کپڑنے گئے، اور جمع کرنے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اب ابوب! کیا ہم نے تہ ہیں بہت کچھ مال ودولت نہیں دے رکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ! آپ نے جھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن کے خطرت ایوب کی عن بُر کینے کھی دیا ہے، لیکن

اے اللہ! میں آپ کی برکت ہے بھی بے نیاز نہیں ہوسکتا۔

جب آپ مجھے میری طلب اور انظار کے بغیر دے رہے ہیں تو کیا میں کھر بھی ہے ؟ میں تو کیا میں کھر بھی ہے ؛ میں تو بھر بھتا ہی ہن کراس کی طرف دوڑوں گا، اور اس کو حاصل کروں گا۔ یہ دراصل حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان تھا، کہ دیکھیں کہ آیاوہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا بھتاج بن کراس کو قبول کرتے ہیں، چنا نچہ آپ نے اس کو آگے بڑھ کر لے لیا، اور قبول کرایا۔

# مختاج بن كرلو

بہر حال! جب اللہ تعالی وے رہے ہیں تو پھر بے نیازی کیسی؟ پھر تو مختاج بن کرلو، بلکہ ان سے ماگو، اور کہویا اللہ، یہ جوآپ نے دیا ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کا شکر ہے، مولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
چوں طمع خواہد زمن سلطان دین

املای مجانس 178 جلد

خاک برفرقِ قاعت بعد ازیں

جب سلطانِ دین مجھ سے میہ چاہتے ہیں کہ میں لا کچ کا مظاہرہ کروں، میں طمع کا مظاہرہ کروں، تو پھرالی حالت میں قناعت کے سریر خاک ہو، پھر

قناعت مطلوب نبیس \_ پر طع ہی مطلوب ہے، جب وہ جاہ رہ بین کہ ہم طع کا

ا ظہار کریں تو پھر قناعت نہیں چاہئے ، پھرطع ہی چاہئے۔

## الیی طمع کرنا جائزہے:

لبندا بیموقع بھی طع کا ہے۔ اس لئے کہ نہ طلب تھی، نہ اشراف تھا، نہ
انتظار تھا، کین اللہ جل شانہ نے اپنے فضل وکرم سے عطا فر مایا۔ بیہ عطاء حق ہے
جب عطاء حق ہے تو پھر طبع ہی مطلوب ہے، ''مطع'' اس وقت ٹاپند بیدہ ہوتی ہے،
جب و نیا کی طلب کے ساتھ ہو، اور مخلوق سے ہو، کین اللہ میان سے طلب کرنے
میں طبع مطلوب ہے۔ مسئلہ بیہ ہے کہ جس کے پاس ایک دن ایک رات کا کھا نا
موجود ہو، اس کے لئے مخلوق سے سوال کرنامنع ہے، کین اللہ میاں سے ما نگنامنع
میں، آ دمی چاہئے کتنا ہی کروڑ پتی ہوجائے، ارب پتی ہوجائے، اس کے لئے
میں اللہ میاں سے ما نگنا جا کڑ ہے کہ بیا اللہ اور دیدے، بیر طبع نہیں، بیرتو اللہ تعالی
کے سامنے اپنی احتیاج کا اظہار ہے، ہاں د نیا والوں سے ما نگنا ہری بات ہے۔

## اس نعمت كومختاج بن كرلو

اس لئے حضرت والا نے ان صاحب کولکھا کہ''وہ جو خدمت کررہے ہیں، یہ نعمت ہے، اور اس پر گوطبعًا انقباض ہو، مگر عقلاً انسباط ہونا چاہئے'' یعنی اگر چطبعی طور پر گرانی ہور ہی ہے کہ میں ان کا بہت احساس مند ہوتا جار ہا ہوں،

اصلاحى مجالس اورطبیعت پر بار مور ماہے، لیکن عقلاً انبساط مونا جاہئے، اس لئے کہ بیاللہ تعالیٰ کی

نعمت اوراس کی عطاہے،ارے وہ دینے والاقتص تو ایک آلہ ہے، حقیقت میں دینے والاتوكوكي اورب، وهتم كودينا جا بهتا ب، البته ان صاحب كو واسطه بناديا به، تمهاري

طرف سے طلب نہیں تھی، تہارے دل میں اشراف اور انتظار نہیں تھا۔ اس کے باوجودتہیں دےرہے ہیں،توبیاس کی نعت ہے۔

چزے کہ بے طلب رسد آل دادہ خداست

اورا تو رو مکن که فرستادهٔ خداست

لہٰذا اس نعمت کوردمت کروء بلکہ اس نعت کو جومتے ہوئے لے لو، اللہ تعالی کی نتمت سمجھ کرلو، اوراس پراللہ تعالی کاشکرا دا کرو۔

حضرت مفتى محمد شفيع صاحب رُسُلة كاحال:

ميرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محر شفيع صاحب عظیم ، الله تعالی ان کے درجات بلندفر مائے۔آ مین۔اگر کوئی اللہ کا بندہ والدصاحب مُحَالَمَةُ کوکوئی ہدیہ پیش کرتا، خاص طور پر ایسا شخص جس کی مالی حیثیت زیادہ نہ ہوتی ،لیکن اس نے ا پنی بساط کےمطابق مثلاً ٨٦ نے بطور مدید کے دید ہے ، یا ایک روپیدویدیا تو والد صاحب اس کو بڑی قدر سے لیتے ،محسوس ہوتا تھا کہ آ ب اس ہدید کو بڑی قدر کی نگاہ ہے دیکھتے اور اس برخوش کا اظہار بھی فرماتے ، بیاور بات ہے کہ بعد میں اس

کی مکا فات اور بدلہ بھی دیتے ،لیکن اس کو بروی قدرومنزلت سے لیتے۔

سب سے زیادہ طبیب اور یا کیزہ مال

ایک دن میں نے ان سے یو جھا کہ حضرت! آب اس معمولی سے ہدیہ کی اتنی قدر فرمائے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ انسان کے جتنے ذرائع آبدنی

ہیں، ان سب ذرائع میں ہے اس سے زیادہ طیب اور یا کیزہ آ مدنی کا کوئی اور ذر بعینہیں، جتنا ایک مسلمان کا ہدیہ محبت ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اور جتنے ذرائع آ مدنی ہیں،مثلاً تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے،ان سب میں بیشبہ ہے کہ پیتے نہیں ہم نے اس کا سیح حق ادا کیا تھا، یانہیں کیا تھا؟ وہ مال ہمارے لئے یوری طرح حلال ہوا؟ یانہیں ہوا؟ مثلاً مدرسہ میں ہم نے اسباق پڑھائے، اور اس کی تنخواہ لی، لیکن کیا بیتہ کہ جو فرائض مدرسہ کی طرف سے ہمارے ذھے تھے، اور وه فرائض ادا کئے یانہیں؟ اور جتنا وفت دینا جا ہے تھا، اتنا وفت دیا؟ اس کا سو فیصدیقین ہے؟ اور اگر وقت تو دیا، لیکن جتنی محنت کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ، جس قابلیت کے ساتھ درس دینا چاہئے تھا۔ وہ قابلیت ، وہ محنت موجو دکھی؟ کیا اس کا سو فیصد یقین ہے؟ ہوسکتا ہے کہ وقت میں کمی رہ گئی ہو، ہوسکتا ہے کہ توجہ میں کمی آ ره گئی ہو، ہوسکتا ہے کہ قابلیت اتنی نہ ہو، اورخواہ مخواہ پڑھانے بیٹھ گئے ، بیسارے احمّالات موجود ہیں۔لبذا تنخواہ پر بھی ان شبہات کے سائے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ تخواہ میرے لئے حلال اورطیب ہے یانہیں؟

# تجارت کی آمدنی میں بھی شبہ:

یا مثلًا تجارت کے ذریعہ جو بیسے کمائے ، کیا وہ بیسے حلال ہیں؟ مفتی صاحب سے فتوی لو گے تو وہ کہیں گے کہ سے پیسے حلال ہیں انکین کیا پنۃ کہ تجارت کے دوران کس وقت کس حکم شرعی کی خلاف ورزی ہوگئی ہو،جس کی وجہ ہے اس کا ا ثراس آمد نی پر پڑگیا ہو۔ لہذا ہر جگہ بیشبہات موجود ہیں۔ کیکن ایک مسلمان محبت اورخلوص کے ساتھ آپ کے پاس کوئی مدیہ لے کرآیا، اوراس نے آ کر پیش کیا، اوراس کا مقصد الله کی وجہ سے محبت کے علاوہ کچھاور نہیں ، اخلاص کے ساتھ اس نے ہدیددیا، وہ ہدیدتوالیا ہے جیسے آسان سے ابھی کوڑ سے دھل کر آرہا ہے، اس
لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں ڈالا ہے، دینے والے تو اللہ تعالیٰ
میں، اللہ تعالیٰ جس کوچاہیں، واسطہ بنادیں، جب ان کی طرف سے آرہا ہے تو اس
کے حلال طیب ہونے میں کوئی شائر نہیں، اس لئے کہ یہ کسی خدمت کے معاوضہ
میں تو نہیں دیا جارہا ہے۔ نہ کسی اور چیز کے معاوضہ میں ہے، جس کی وجہ سے یہ
اندیشہ ہومعلوم نہیں کہ یہ معاوضہ درست ہوا، یا نہیں؟ بلکہ یہ تو ان کی خالص عطا
ہے۔ جوحلال وطیب ہے۔

#### غریب کے مدید میں اخلاص ہوتا ہے:

فرمایا کرتے تھے کہ خاص طور پر جھے ان غریب لوگوں کے ہدیہ سے
بہت خوش ہوتی ہے، اس لئے کہ ان کے دینے میں اخلاص کے علاوہ کوئی اور مقصد
نہیں ہوتا، اس لئے اگر کسی غریب نے ہدیہ کے طور پر ایک آنہ دیا تو وہ میر ب
لئے ہزار روپے سے بہتر ہے، اس لئے کہ وہ اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے،
دولت مند اور مالدار لوگ دکھاوے کے طور پر بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، اور
دوسرے مقاصد بھی ان کے ہو سکتے ہیں۔لیکن غریب کے ہدیہ میں یہ چیز نہیں، اس
لئے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی تعمت ہے۔

#### وه مربيه مو، رشوت ندمو:

البتہ یہ جھے لیں کہ وہ ہدیہ واقعۃ ہدیہ ہی ہو، رشوت نہ ہو، آج کل ہمارے معاشرے میں ہدیہ کا مے رشوت کا بہت رواج ہو چکا ہے، نام ہدیہ ہمارے معاشرے میں ہدیہ کے نام جبکہ حقیقت میں وہ آگ کا انگارہ ہے، جس ہدیہ میں رشوت کا شائبہ ہو، اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں۔ ایسے ہدیہ سے

اصلامی مجالس ---- 182 ---- جلدے

بھا گو۔ اسی لئے فرمایا کہ قاضی ان لوگوں کا ہدیہ قبول نہ کرے، جن کے مقد مات اس کے پاس آتے ہوں، اگر چہ فقہی مسئلہ میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ شخص پہلے سے ہدید دیا کرتا تھا تو اس کا حدیہ قبول کرنا جائز ہے، اور اگر قاضی بننے کے بعد دینا شروع کیا تو اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ۔لیکن مختاط حضرات نے فرمایا کہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہئے، بس قاضی ہدیہ قبول ہی نہ کرے، اس لئے کہ اندیشہ ہے کہ وہ در شوت ہوگی۔

#### تقریبات میں دیا جانے والا مدیہ

ای طرح ایسا ہدیہ جوسان اور معاشرے کے دباؤے ویا جائے، وہ اگر چہرشوت نہ سہی، لیکن زبردی کا ہدیہ ہے، مثلاً شادی کے موقع پر تخفہ وینا ضروری سمجھ لیا گیا ہے، چاہے دل نہیں چاہ رہا ہو، کیونکہ اگر تخفہ بیں دیں گے، تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، اس وجہ سے دینا ضروری ہے، اب اس ناک کٹنے سے نیچنے کے لئے وہ تخفہ دیا جا رہا ہے، لہٰذا نہ دینے والے کے لئے برکت، اور نہ لینے والے کے لئے برکت، نہ دینے والے کے لئے جائز، اور نہ لینے والے کے لئے جائز، کونکہ سی مسلمان کا مال طیب نفس اور خوش دلی کے بغیر حلال نہیں، پال ! جو ہدیداللہ کے لئے کہ کے کہ مسلمان کو دیا جائے اور تھا آخو تُ حالُون والی صدیث پر عمل کرتے ہوئے دیا جائے ہوئے والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیا جائے ہوئے والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیا جائے تو اس ہدیہ میں بردی برکت ہے۔

# بندول كاشكر بھي ادا كرو

آخر میں ان صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ' اوّلاً اللّٰہ تعالیٰ جومنعم حقیقی ہیں'' ان کا شکر ادا کرنا چاہئے ، اور ثانیّا ان صاحب کا کہ منعم مجازی ہیں۔ یعنی جنہوں نے وہ ہر بید یا۔ وہ حقیقاً تو دینے والے نہیں ہیں، دینے والے تو اللہ تعالیٰ تھے۔ لیکن مجازی طور پر، یا ظاہری طور پرانہی کے ذریعہ وہ ہدید ملا، البذاوہ واسطہ نعت ہیں، یعنی وہ اس نعمت کا واسطہ بن گئے، اس لئے ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہئے۔ اور شکر حق تعالیٰ کا تواطاعت ہے، اور ان صاحب کا شکر ان کے لئے دعا کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بغیر طلب کے عطافر مایا تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور جو ظاہری دینے والا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ البذا زبانی شکر بھی ادا کرو، اور کہو کہ آپ کا شکر یہ: جو اک الله انکہ کہنا آپ کا شکر یہ: جو اک الله انکہ کہنا آپ کا شکر یہ یہ والی کا الله انکہنا اور اس کے حق میں دعا بھی ہوگئی۔

# بدىيەحلال آمدنى كامو:

لیکن ہدیے بھول کرنے کی بہت ہی شرائط اور آ داب ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہدیہ حلال آ مدنی سے دیا گیا ہو۔ حرام آ مدنی کا ہدیے بول کرنا اور اس کو استعال کرنا جا ئز نہیں، اگر بھی حرام آ مدنی کا ہدیہ آ جائے تو بغیر نیت ثواب کے کسی فقیر کو دیدو۔ البتہ بیاس وقت ہے جب کہ اس شخص کی غالب آ مدنی، اکثر آ مدنی حرام ہو، لیکن اگر غالب آ مدنی حلال ہو، اور پچھ آ مدنی حرام ہوتو اس کا ہدیہ تبول کرنا جائز کرنے کی مخبائش ہے، لیکن جہاں غالب آ مدنی حرام ہوتو اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں، اگر لے لیا تو صدقہ کرنا واجب ہے۔

# مديدرشوت نه بو:

دوسری شرط بہ ہے کہ جہال بدا ندیشہ ہو کہ بدید اخلاص کے ساتھ نہیں

آر ہاہے، بلکہ اس میں دینے والے کے کس مقصد کا شائبہ ہے، مثلاً رشوت کا شائبہ ہے تا اس کو قبول نہ کرے۔ ہے تو ایسا ہدیہ قبول کرنا کوئی ضروری نہیں، احتیاط سے ہے کہ اس کو قبول نہ کرے۔ لیکن اگر رشوت ہونے کا یقین ہوتو پھر تو قبول کرنا جائز بھی نہیں۔

### اپنی حیثیت سےزائد مدید ینا:

ہدیکا ایک اوب ہے کہ جہاں حدید سے میں اخلاص کے اندرتو کوئی شہنیں ہے، لیکن سے پیتہ ہے کہ بیہ ہدید دینے والا ہدید دینے کے بعد تکلیف میں مبتلا ہوجائے گا، مثلاً ایک غریب آ دمی جس کی ماہانہ آمدنی نین ہزار روپ ہے، اب وہ خص تین ہزار روپ لیور ہدیے کے آیا تواس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ بیہ مخص اگر چہا خلاص کے ساتھ مدید لایا ہے، لیکن بعد میں نکلیف میں مبتلا ہوگا تو اس مخص کو تکلیف میں مبتلا ہوگا تو اس مخص کو تکلیف میں جنالا ہوگا تو

# ہدیدوایس کرنا:

ایک اوب بیہ ہے کہ بعض اوقات ہدید دینے والے کی اخلاتی تربیت مقصود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدید واپس کر دیا جاتا ہے، مثلاً حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب رحمہ اللہ علیہ کا اصول بیتھا کہ اگر کسی شخص سے پہلے سے کوئی واقفیت نہیں، اس سے ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لئے کہ اس کے بارے میں کچھ پینٹیں کہ کس غرض سے لایا ہے۔ اس طرح ہدید دینے والے کو چاہئے کہ ہدیداس طرح دے کہ لینے والے کو چاہئے کہ ہدیداس طرح دے کہ لینے والے پربار نہ ہو۔ مثلاً ہدیہ میں کوئی برسی چیز دیدی تواب لینے والے پربار ہوگا کہ اس نے اتنا برا ہدید یدیا، یہ بھی مناسب نہیں۔

اصلامی مجالس ---- 185 ---- جلدے

خلاصه:

بہرحال! بیسب ہدید کے آ داب ہیں، اگران سب آ داب اورشرا نط کے ساتھ کوئی ہدید اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر قبول کر لے، اور اللہ کا شکر ادا کر ہے، اور دینے والے کا بھی شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ این فضل وکرم سے جمیں شکر کی تو فیق عطافر مائے۔ آ مین

وآخر دعوانا ان الحمدلِله ربّ العالمين

000

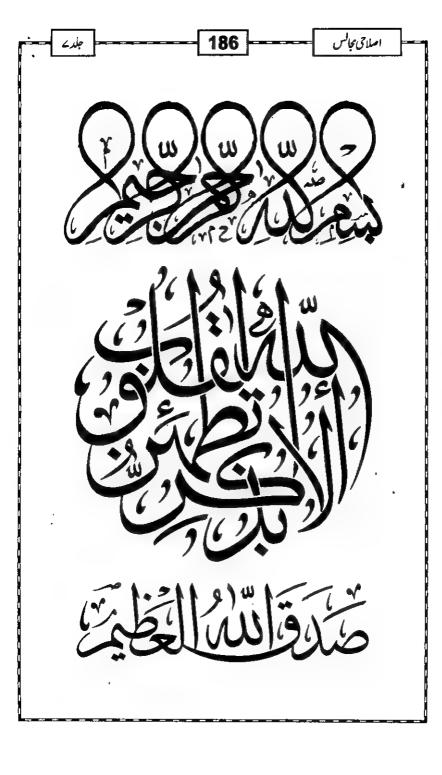



مقام خطاب : جامع مسجد دارلعلوم كراچي .

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وفت خطاب : بعدنما زظهر

اصلاحی مجالس : جلدنمبر 7.

مجلس نمبر : 103

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُرَاهِيُمَ وَعلَى الِ اِبْرَاهِيُمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ



memonip@hotmail.com

املاحی مجانس ---- 189

# راحت حاصل كرنے كاطريقه

#### مجلس نمبر103

الىحىمى ذلله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام عملى رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه اجمعين مابعد:

#### تمهيد

پچھلے دنوں میں تین باتوں کا بیان الحمد نلد بقدر ضرورت ہوگیا، ایک خوف ورجا کا، دوسر ہے صبر کا، تیسر ہے شکر کا .....اب شاید بیآ خری دن ہو، آ گے حضرت تھا نوی رحمہ اللہ علیہ نے جو بیان فر مایا ہے وہ تفویض اور تو کل سے متعلق ہے اور یہ بھی انہی صفات باطنہ میں سے ہے جن کی تحصیل ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے، مسلمان کے دل میں تفویض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کامل ہونی چا ہے اور تو کل بھی کامل ہونا چا ہے۔

# تفویض اور تو کل کے معنی:

'' تفویض' کے معنی ہیں کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکر دینا کہ جو پچھ اللہ جل شانہ میرے تن میں فیصلہ فرمائیں گے، میں اس پر راضی رہوں گا، اور وہ فیصلہ ہی برتن ہوگا، چاہے جھے اس سے تکلیف پہنچ رہی ہو۔ چاہے جھے اس سے رنج ہو

املای بالس 190 ملد

رہا ہو، بیمطلب ہے '' تفویض' کا، اور تو کل کے معنی بیہ بین کہ اللہ جل شانہ پر بھر وسہ رکھنا کہ جو کچھاس کا نئات میں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے ہوگا، اور میرے حق میں بالآخر بہتر ہوگا۔ بیہ مطلب ہے '' تو کل' کا، بیدونوں چیزیں حاصل کرنے کی بیں، دونوں میں تھوڑا سافرق ہے، زیادہ فرق نیس ہے۔

### "تفويض" حاصل كرنے كاطريقه:

'' تفویض' کو حاصل کرنے کا طریقد حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ اس ملفوظ کے اندر بیان فر مارہے ہیں کہ:

''خدا کی تجویز میں اپنی تجویز کوفنا کردو، ابتداء میں تو اہل اللہ کو بیرحالت تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کوسوچ سوچ کراپنے اراد ہے اور تجویز کوفنا کرنا پڑتا ہے، پھر بیرحالت ان کے لئے امرطبعی بن جاتی ہے۔''

ایک اورملفوظ میں ارشا دفر مایا که:

''اپناراد ہے کوخدا کے اراد ہے کا تالع کرد ہے، جو پچھ ہوگا، ہم اس پرراضی ہیں، اس پٹل شروع کرد ہے اور برابر کرتے رھیئے، انشاء اللہ ایک دن ملکہ راسخہ پیدا ہوجائے گا، اور اہی سے راحت حاصل ہوگی، بدون اس کے راحت نہیں مل کتی، اور یہ پچھ مشکل نہیں، کیونکہ کشرت تکرار سے سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دیکھئے جو لوگ آج کل پختہ املای بال املای بال المحال الم

سے پختہ بنے ہیں، یا جو آج خوشنولیں ہے، وہ کثرت مثق سے بی خوش نولیں ہوا ہے، ای طرح کثرت تکرار سے '' تفویض'' حاصل ہو جائے گا، یہی عین عبدیت ہے، اور

بندگی ہے،اورغلام کواپیاہی ہونا چاہیے''

(انفاس میں ہیں ۲۱۷) لیعنی بیہ مقام کہ انسان اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دے ، اللہ کے سیر د

کردے، اور اس پر بحروسہ رکھے کہ جو پچھوہ کریں گے، وہی برحق ہوگا اور حکمت اور مسلحت کے مطابق ہوگا ، بیرمقام مثق سے حاصل ہوتا ہے۔

ت ادادة لعن ١٠٠٠ ما و فيهم

تدبیر کرنا'' تفویض' کے منافی نہیں:

پہلے تو یہ بجو لیں کہ'' تفویض' کینی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا، یہ
'' تد بیر' کے منافی نہیں ہے، بلکہ ایک موٹن کا کام یہ ہے کہ تد بیر کرنے کے بعد
پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے کہ میرے بس میں جو پچھ تھا، وہ میں نے کرلیا،
میرے بس میں اتنا بی تھا، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں شے، وہ
میرے بس میں اتنا بی تھا، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں شے، وہ

برحق ہوگا اور حکمت کے مطابق ہوگا، میں اس فیصلے پر راضی ہوں .....مثلاً ایک بیاری آگئی، تو آپ نے بہتر معالج ہوسکتا

بیاری اسی ہو اپ سے پہلے مدہیری ، وہ یہ نہ اپ حیاں میں ہو ہمر معان ہو سما تھا، اس سے رجوع کیا، اس معالج نے جود وابتائی ، بازار سے جا کروہ دواخریدی ، اور جس وقت میں کھانے کے لئے کہا تھا، اس کے مطابق دوا کھائی ، یہ ساری تدبیر کرلی ، تدبیر کرنے کے بعد اب اللہ تعالی کے حوالے ہے کہ یا اللہ ، میرے بس

میں یمی تھا کہ معالج کے پاس چلا جاؤں ، اور پھراس کے کہنے کے مطابق بازار

اصلامی مجالس ---- الملامی مجالس ---- الملامی

سے دوالا کر کھانا شروع کردوں، اور پھر آپ سے دعا کروں کہ اے اللہ! مجھے شفاعطا فرما ویجئے، اب میں نے اپنے آپ کوآپ کے سپر دکر دیا، اب آپ جو

سلامط کو کو کرد ہے ، اب یں ہے اپ واپ سے پرو کردیا، اب اپ بود کچھ فیصلہ کریں گے، میں اس پر راضی ہوں وہ فیصلہ آپ کی حکمت کے عین مطابق ہوگا۔

أَفَوِّ ضُ أَمُرِى إِلَى اللهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ( اللهِ أَنَّ بِالْعِبَادِ ( اللهِ المُون، آيت ٢٣٣)

یعنی میں اپنامعاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں ، اللہ کے سپر دکرتا ہوں ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوخود د کیھنے والا ہے ، یہ ہے تفویض ، جوتد ہیر کے منا فی نہیں ۔

### تدبیر کے بغیر'' تفویض'' کرنا غلط ہے:

بعض لوگ وہ ہیں جو' تد ہیر' کے بغیر' تفویض' پڑمل کرنا چاہتے ہیں،
یادر کھئے، بیشر بیت کا تفاضہ نہیں۔ مثلاً بیاری آگئی، اب وہ خص کہتا ہے کہ میں
علاج نہیں کرتا، اور میں نے اپنا معاملہ اللہ تعائی کے حوالے کردیا، اب بنہ کی
معالج کے پاس جاتا ہے، نہ علاج کرتا ہے، نہ دوا کرتا ہے اور بیہ کہتا ہے کہ میں
نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کردیا، بی' تفویض' مطلوب نہیں، بلکہ صحیح طریقہ بیہ
کہ اسباب کو اختیار کرو۔۔۔۔ یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میں نہ تو ملا زمت کروں
گا، نہ زراعت کروں گا، بس میں تو گھر میں بیٹھا ہوں اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعائی
کے حوالے کرتا ہوں، یہ تفویض مطلوب نہیں، بلکہ مطلوب بیہ ہے کہ رزق حلال کی
تلاش میں نکلو، اور اس کے لئے جو اسباب اور تد ابیر ہو گئی ہیں، ان کو اختیار کرو،
اور کوشش کرو، اس کے بعد پھر اپنا معاملہ اللہ تعائی کے حوالے کردو کہ یا اللہ،
میرے کرنے کا جو کام تھا، وہ میں نے کرلی، اب آگے کا معاملہ آب ہے حوالے

اصلامی مجانس ---- 193

کرتا ہوں، آپ جو فیصلہ کریں گے میں ای پر راضی ہوں۔ بیہ مطلب ہے، '' تفویض' اور'' تو کل' کا، لہذا جولوگ یہ کہتے ہیں کہ تدبیر کے بغیر تو کل کرلو، وہ لوگ اس کا سیج مطلب نہیں سجھتے۔

### اونٹ کی پنڈلی باندھو، پھرتو کل کرو:

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ! میں سفر میں جاتا ہوں ، اور میں اونٹنی پر سفر کرتا ہوں ، سفر کے دوران کہیں رکنے کی ضرورت پیش آتی ہے ، مثلاً مجھے نماز پڑھنی ہے ، چنا نچہ میں اس اونٹنی سے انز کر نماز پڑھتا ہوں ، اب کیا اس وقت میں اس اونٹنی کو باندھ دیا کروں ، تاکہ بیہ کہیں نماز پڑھنے کے دوران بھاگ نہ جائے ، یا میں اللہ تعالی پر تو کل کروں کہ جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو وہی میری اونٹنی کی حفاظت کرے گا اور دیکھ بھال بھی کرے گا اور اس کو بھا گئے نہیں دے گا اور اس کو بھا گئے نہیں دے گا ۔۔۔۔۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکیما نہ جملہ ارشا دفر مایا:

إعُقِلُ سَاقَهَا وَ تَوَكَّلُ

پہلے اس اونٹ کی پنڈلی ہا ندھو، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ لیعنی تہہارے
اختیار میں میہ ہے کہتم اس کوری سے با ندھ دو، اور با ندھنے کے بعد پھراللہ پر
بھروسہ کرو کہ میرے کرنے کا جوکام تھاوہ میں نے کرلیا، اب دل میں جو مختلف قتم
کے خیالات آ رہے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ میرے نماز پڑھنے کے دوران وہ اونٹ
کہیں ری تو ڈکر نہ بھاگ جائے، ہوسکتا ہے کہ کوئی چور یا ڈاکواس کی ری کا ٹ کر
اس کو لے جائے، ایسے خیالات کودل میں جگہ نہ دو، اور یہ کہوکہ میرے کرنے کا جو
کام تھاوہ میں نے کرلیا، اب میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ تعالی اس کی حفاظت

فر ما ئیں گے،اوراگر بالفرض بیاونٹنی چلی بھی گئی تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔

### برتو كل پايداشتر مبند:

اسی بات کومولا نارومی رحمة الله علیہ نے ان الفاظ میں بیان فر مایا کہ: برتو کل بایۂ اشتر بیند

کہ تو کل کے اوپر اونٹ کا پاؤں باندھد و۔لہذا جولوگ یہ کہتے ہیں کہ
اسباب کو اختیار نہ کرو، اور تدبیریں چھوڑ دو۔اوراللہ پر بھروسہ کرو، وہ لوگ تو کل
صحیح تشریح نہیں کرتے اور خود بھی مغالطے میں مبتلا ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی
مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ وہ سارے اسباب اختیار کرنے کے
بعد جوابیے بس میں ہیں اور تدبیر کرلینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔

#### اسباب مين تا ثيرالله تعالى دُالتي مِين:

سے ہات یا و رکھو کہ تو کل کی حقیقت سے ہے کہ تد ہیر کرنے کے بعد اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اس ہات کا اعتقاد کامل ول میں ہیٹھا ہوا ہو کہ یہ اسباب اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے ، اور ان اسباب میں تا ثیر اللہ جل شانہ کے بغیر پیدا نہیں ہو گئی ، وہ اگر چا ہیں گے تو ہوگی ، نہیں چا ہیں گے ، تو نہیں ہوگی ..... مثلاً میں اس بیماری کی ذوا بیشک لے رہا ہوں ، لیمن جب تک اللہ تعالی کو طرف سے تھم نہیں آ جائے گا ، اس وفت تک مید دوا اثر نہیں کرے گی ، اور ان کی اذن اور مشیت کے بغیر مید دوا فا کہ ہمند نہیں ہوگی ، یہ اعتقاد دل میں کھل ہونا کی اذن اور مشیت کے بغیر مید دوا فا کہ ہمند نہیں ہوگی ، یہ اعتقاد دل میں کھل ہونا جائے ، اس کا نام تو کل ہے کہ بھر وسہ اللہ پر ہے ، اور اس دوا پر بھر و سہ نہیں ، البت اسباب اس کئے اختیار کر رہا ہوں کہ جھے اس کے اختیار کر دیا گئیا ہے ،

اصلاحی مجالس

الله تعالى نے اس دنیا كو عالم اسباب بنایا ہے، اس لئے بید اسباب اختیار كر رہا ہوں۔

#### ايك مؤمن اور كا فرمين فرق:

بس یہی فرق ہے ایک کا فر میں اور ایک مومن میں ، اور ایک غافل میں اور ایک مافل ہیں اور ایک سالک میں ، کا فراور غافل کی نگاہ کمل طور پر اسباب پر ہوتی ہے ، مثلا بید وا اچھی ہے ، اور بید دواخراب ہے ، اس دواسے فائدہ ہوتا ہے اور اس دواسے فائدہ نہیں ہوتا ، بیتد بیر کار آمد ہے ، بیتد بیر کار آمد نہیں ، سارا بجر وسدان تدبیروں پر اور اسباب پر ہوتا ہے ، جبکہ ایک مومن اور ایک سالک اسباب تو اختیار کرتا ہے ، لیکن کہا جاتا ہے کہ ' عارف' ، جامع اضداد ہوتا ہے کہ اسباب اختیار بھی کرتا ہے ، لیکن اختیار کرنے کے بعد ان پر بھر وسہ بھی نہیں کرتا ، بلکہ بھر وسہ اللہ جل شاند کی ذات پر کرتا ہے ۔ اس لئے کہ وہ بیات سمجھے ہوئے ہوتا ہے کہ اور دوسر ب

#### فائده كرون يا نقصان:

وہی دواہے، وہی مریض ہے، وہی مرض ہے، جب پہلے اس مریض کواس مرض میں وہ دوا دی تھی، اس وفت اس کوفائدہ ہو گیا تھا، جب بعد میں پچھ عرصہ کے بعد وہی بیاری اس مریض کو پیدا ہوئی، وہی دوا دی گئی، وہ دوا الٹی پڑگئی، اور کدہ نہیں ہوا۔ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب بیسند کے معالج ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر صغیرا حمد ہاشی صاحب بوڑھے ہوگئے تھے، ۵ کسال تقریباً عمرتقی ، وہ کہا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتی کہ کیا جب وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتی کہ کیا کروں؟ کیا نہ کروں؟ فائدہ کروں؟ یا نقصان کر جاؤں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو تھم مل جاتا ہے ، اس کے مطابق وہ عمل کرگز رتی ہے ، ہبر حال! کس تذہیر کرفے کی بھروسہ نہیں کرنا چا تھیئے ، تدبیر کرنے کا چونکہ تھم ہے ، اس لئے تدبیر کر ہے ہیں ، اس و نیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے ، اس لئے اسباب اختیار کررہے ہیں ، کیکن بھروسہ اسی ذات پر ہے۔

### ہماراذ ہن اسباب میں الجھا ہواہے:

مومن کا ان تمام با تو ں پراعقا دتو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسباب میں تا ثیر پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے سواکوئی بھی تا ثیر پیدا نہیں کرسکتا، لیکن اس طریق میں آنے کے بعد وہ اعتقا دانسان کا حال اور مقام بن جا تا ہے، یعنی ایک تو بیہ ہے کہ آپ اس پرایمان بھی لائے ، اور دل میں اعتقا دبھی ہے کہ اس کا نئات میں جو پچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ علم ہے ہوتا ہے، ای کی حکمت جاری ہے، لیکن اس معتقا د کے ساتھ جب کاروبار زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہ اعتقاد ذبین کے کس کونے میں پڑا ہوتا ہے، اس اعتقاد کا دھیان اور استحضار نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعتقاد ہونے کے باوجود ذبین اسباب ہی میں الجھا رہتا ہے، ان اسباب سے آگے کی وہ سوچتا ہی نہیں۔

# سالك كويداعتقاد كامل ہوجاتا ہے:

کیکن جس سالک کی تربیت اللہ والوں کے ذریعہ ہو جاتی ہے، تو پھروہ

اعتقاد جواس کے دماغ کے کسی کونے میں پڑا ہوا تھا، وہ اعتقاد اس سالک کی رگ ویے میں سرائیت کر جاتا ہے، لہٰذا جب بھی وہ کوئی کام کرے گا، اس وقت اس اعتقاد کا وہیان اس کے دل و دماغ میں ہوگا، اور اس دھیان اور استحضار کے ساتھ اس کام کوکرے گا، یفرق ہوتا ہے ایک سمالک اور غیر سالک کے درمیان کہ اعتقاد کے درج میں اور چیز ہے اور عمل کے درج میں اور چیز ہے، اللہ والوں اعتقاد کے درج میں اور چیز ہے اور عمل کے درج میں اور چیز ہے، اللہ والوں کے پاس جاکر ان کی صحبت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہے، ویکھئے کہ اعتقاد تو اس کو پہلے سے حاصل تھا، لیکن وہ دماغ کے کسی کونے میں سرائیت کر گیا، اب ابلہ والوں کی صحبت کے بیتے میں اس کے رگ و پے میں سرائیت کر گیا، اب اب اللہ والوں کی صحبت کے بیتے میں اس کے رگ و پے میں سرائیت کر گیا، اب وماغ جانتا ہے کہ بیا سب بے حقیقت چیز ہیں، اللہ تعالی ہی ان اسباب میں تا غیر پیدا کریں گے تو فائدہ ہوگا، میں تا غیر پیدا کریں گے تو فائدہ ہوگا، میں تا غیر پیدا کریں گے تو فائدہ ہوگا، تا شیر پیدائیں کریں گے تو فائدہ ہوگا، تا شیر پیدائیں کریں گے تو فائدہ ہوگا، بھر اللہ تعالی جو بھی فیصلہ تا شیر یا عدم

اسباب ميس ناكامي توكل كاموقع نهيس:

ہیں،اوراس کے رگ ویے میں سرائیت کر جاتی ہیں۔

لوگ يه بحصة بين كه "توكل" بونے بانه بونے كا امتحان اس وقت بوتا ہے جب كسى مقصد كے حاصل كرنے ميں ظاہرى اسباب ناكام بور ہے بوں ، مثلاً ايك آدمى بيار ہے ، دوا كھار ہا ہے ، دوا كھار ہا ہے ، ليكن فا كده نہيں بور ہا ہے ، السے موقع پرلوگ يہ بجھتے ہيں كہ بيہ "توكل" كے امتحان كا موقع ہے ، حضرت تھا نوى ارحمة الله عليه فرماتے ہيں كہ بيتوكل كے امتحان كا موقع نہيں ہے ، اس لئے كہ جن اسباب كو آپ اپنى آئكھوں سے د كھے دہے ہيں كہ ان اسباب سے فاكدہ

تا څير کا کريں گے وہ فيصله برحق ہوگا ، پيسب با تيس اس سالک کا'' حال' 'بن جاتی

نہیں ہورر ہاہے، تو اس وقت آپ لامحالہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ان اسباب سے فائدہ پہنچا نامنظور نہیں ہے، اس لئے فائدہ نہیں ہور ہاہے، یہاں تو تو کل کے امتحان کا موقع نہیں ہے۔ کیونکہ اس موقع پرخود بخو دول ود ماغ میں تو کل پیدا ہو جائے گا، اس لئے کہ ظاہری اسباب خراب ہورہے ہیں، اور ان سے فائدہ نہیں ہورہائے گا، اس لئے کہ ظاہری اسباب خراب ہورہے ہیں، اور ان سے فائدہ نہیں ہورہائے گا۔

### اسباب موجود ہونے کے وقت تو کل کرو:

حضرت تھانوی پُئِسَیٰ فرماتے ہیں کہ'' توکل کا امتحان اس وفت ہوتا ہے جب کہ اسباب یوری طرح سوفیصد کارآ مد مورہے ہیں ، اور بیدیقین ہے کہ بظاہر ان اسباب سے یہ نتیجہ نکل آئے گا ، جیسے مثلاً آپ کو بھوک لگی ہے ، اور گھر میں کھانا یکا ہوا تیار ہے، آ پ نے گھر والوں ہے کہا کہ کھانا نکالدو، تا کہ کھانا کھا کیں ،گھر والوں نے دسترخوان پر کھانالگالیا، آپ ہاتھ دھوکر کھانا کھانے بیٹھ گئے، اب کیا کسررہ گئی کھانے میں؟ کچھنہیں ، بس ہاتھ بڑھائیں گے اور کھانا کھالیں گے اور بھوک دور ہو جائے گی ، کیونکہ بھوک دور کرنے کے سارے اسباب سوفیصد مہیا ہیں اور اس بات کا آپ کو پورایقین ہے کہ اب ہماری بھوک مٹنے کا وفت آ گیا ہے،حضرت تھانوی بین فرماتے ہیں کہ بیتو کل کے امتحان کا موقع ہے کہ آیا اس وتت بھوک مٹنے کے لئے نگاہ اس کھانے کی طرف جارہی ہے، یا کھانے کے بیدا کرنے والے کی طرف جارہی ہے؟ پیہ ہے تو کل کا امتحان .....اب اگراس وقت نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف جارہی ہے اور آ دمی میسوچ رہا ہے کہ اگرچہ میسارے اسباب بھوک مٹانے کے موجود ہیں، لیکن جب تک ان کا حکم نہیں ہوگا، اس وقت تک پیکھانا نہ طق سے اترے گا، نہ پیکھانا میری بھوک دور کرے گا،اور نہ پیکھانا

ملای مجالس ---- 199

میری صحت کا سبب ہے گا۔

# سب كام الله كي مشيت يرموقوف بين:

اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جانا کہ اگر چہ سب اسباب مہیا ہیں ، کھا نا سامنے چنا ہوا ہے ، ہاتھ بھی موجود ہیں ،صحت مند ہوں ، جب جا ہوں گا ، نوالہ اٹھا کر کھالوں گا،کیکن اللہ تعالیٰ اگر نہ جا ہیں تو ان تمام اسباب کے موجود ہوتے ہوئے بھی میں کھانا نہ کھاسکوں گا ،مثلاً ہیر کہ میرا ہاتھ شل ہوجائے ،اور میں وہ کھانا نہ کھاسکوں، یا کھانے میں کتا آ کر منہ ڈال دیے، اور میں پیاکھانا نہ کھاسکوں، یا کوئی اور آفت آ جائے،جس کی وجہ سے مجھے ہڑ، بڑا کر بھا گنا پڑے، اور میں پیکھانا نہ کھاسکوں ،اورا گر کھا بھی لوں ، تب بھی اس کھانیکاحلق ہے اتر کر میرے لئے جزو بدن بنانا اور میرے لئے صحت کا سبب بننا، بیصرف اللہ کا کام ہے، ورنہ کیا معلوم کہ کھا نا کھا کر ہیفنہ میں مبتلا ہو جاؤں ، اوریا بدہضمی ہو جائے ، یا فو ڈیا تزننگ ہوجائے ، بیسب کچھ ہوسکتا ہے۔الہذابیہ مجھنا کہ میرے بھوک مٹنے کا اور بھوک دور ہونے کا وفت قریب آ گیا ہے۔ اور بدن کوقوت حاصل ہونے کا وتت آ گیا؟ نہیں، بلکہ بیسب الله تعالیٰ کی مثیت یرموقوف ہے، اس کی مثیت ہوگی تو بیرسب بچھ ہوگا ، ور نہیں ہوگا۔

# بسم الله پڑھنے کا حکم:

لہذا'' تو کل'' کا امتحان اس وقت ہے جب سارے اسباب پوری طرح مہیا ہوں، کہ اس وقت نگاہ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ جائے گئی ہے، اور یہ جو اصلاحی مجالس ---- علد

ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ جب کھانا شروع کر وتو پہلے''بہم اللہ الرحلٰ الرحیم'' پڑھو، یہ عکم درحقیقت اسی طرف دھیان کو لے جانے کے لئے ہے کہ بظا ہرتم میسوچ رہ ہوکہ کھانا سامنے موجود ہے اور میں اس کو کھالوں گا،اوراس سے میری بھوک مث جائے گی، لیکن میہ بات بھی بھی د ماغ میں مت لانا کہ پیکھانے کا وجود تہاری قوت بازو کا کرشمہ ہے۔ کیونکہ اگر میہ کھانا کسی دینے والے کی دین نہ ہوتی تو تہاری عبال بہیں تھی کہ اس کھانے کو مہیا کریائے۔

## دهيان الله كي طرف كراو:

دوسرے بید خیال بھی بھی ذہن میں نہ لانا کہ اب بید کھانا میرے سامنے
آگیا، اب میرا مقصد حاصل ہوگیا۔ اب لازماً اس کھانے کے ذریعہ مجھے قوت
حاصل ہوجائے گی، اور مجھے صحت حاصل ہوجائے گی، یا در کھئے، جب تک ان کا
خام نہیں ہوگا، اس وقت تک پچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا کھانا کھاؤ تو پہلے اس کا
نام لواور کہو' دہم اللہ الرحمٰن الرحیم' اس اللہ کے نام سے جورحمٰن ہے، جورحیم ہے،
جس نے اپنی رحمت سے بیکھانا دیا ہے اور اپنی رحمت ہی سے بیکھانا کھلائے گا اور
اپنی رحمت ہی سے اس کھانے کو میرے لئے مفید بنائے گا، اس دھیان کو متوجہ
کرنے کے لئے بہم اللہ پڑھئے کا تھم دیا جا رہا ہے، بیکوئی منتر نہیں ہے جو تم سے
پہلے بیہ منتر پڑھ کر بھونک مارلیا کرو، بلکہ بیہ
درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لانے کے لئے پڑھوایا جا رہا ہے۔

کھاناسامنے آنے پردعا

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ فر مایا کرتے

ملاحی میالس --- 01

فرمائين، جب كھاناسا منے آئے تو آپ نے بیدعاتلقین فرمائی كه:

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ بِمَا رَزَقُتنِيهِ مِنْ غَيْر حَولٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّة

ا بھی کھانا شروع نہیں کیا، ابھی ہم اللہ نہیں پڑھی، بلکہ ابھی آپ

دسترخوان پر بیٹے اور کھانا سامنے آگیا تو اس وقت بید عا پڑھو کہا ہے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے بیررزق میری کسی طاقت اور قوت کے بغیر عطا فر مایا ، بیہ رزق میری قوت باز و کا کرشمہ نہیں ہے ، بلکہ آپ کی عطا ہے۔

کھا نا کھلا ناعلیحدہ نعمت ہے:

پھر جب کھانا شروع کروتو ہید دعا پڑھو:'' بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم'' اور جب کھانا کھا چکے تواب کہو:

أَلْحَمُدُ لِللهِ اللَّذِي اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ النَّهُ سُلَمُدُ. ه

اے اللہ آپ کاشکر ہے کہ آپ نے جمیں یہ کھانا کھلایا، اور پلایا اور جمیں مسلمانوں کے اندر پیدا کیا۔ میرے والد ما جدر حمد اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ''زَذَ قَنَا'' پرالگ شکر ادا کیا اور ''اَطُعَمَنا'' پرالگ شکر ادا کیا، کیونکہ ''زَدَ قَنَا'' پرشکر یہ ہے کہ اے اللہ آپ کاشکر ہے آپ نے جمعے یہ کھانا دیا، کیونکہ رزق وینا یہ ایک مستقل نعمت ہے اور دوسرے شکر یہ ہے کہ مجھے وہ کھانا کھلایا، کیونکہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق تو دیا ہوتا، لیکن کوئی ایسی بھاری ہوتی کہ ڈاکٹر نے کھانے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق تو دیا ہوتا، لیکن کوئی ایسی بھاری ہوتی کہ ڈاکٹر نے کھانے

ے منع کر دیا ہے، اب میصورت ہے کہ انواع واقسام کی تمام نعمتیں موجود ہیں، کھانے بھی موجود ہیں، پھل بھی موجود ہیں، میوے بھی موجود ہیں، ساری دنیا ک نعمیں ہیں، لیکن فرج میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر نے کہدر کھا ہے کہ خبر دار کسی کو استعال مت کرنا، اب "دَزَقَنا" توپایاجار ہا ہے، لیکن "اَطُ عَدَمَنا" نہیں پایاجار ہا ہے۔

# بھوك لكنا علىحد ونعمت ہے:

یا کھانا دسترخوان پرچن دیا گیا، اور کھانے کے لئے بیٹھے، عین اس وقت کوئی پریشانی کی خبر آگئی جس کے نتیج میں اس کھانے کی لذت ہی نہیں آئی۔ سب کھانا پینا چھوڑ کر بھا گنا پڑا، تو اس صورت میں '' دَرَ قَنَا'' تو پایا گیا، کین '' اطلع مَنا'' نہیں پایا گیا، ایک کھانے موجود ہیں، کین بھوک غائب ہے، بھوک نہیں گئی، '' دُرَ قَنَا'' تو ہے، لیکن 'اَطُعَمَنا'' نہیں ہے، بھوک نہیں گئی، '' دُرَ قَنَا'' تو ہے، لیکن 'اَطُعَمَنا'' نہیں ہے، اس لئے یہ دونوں نعتیں الگ الگ ہیں، اللہ تعالی کا تمہیں رزق دینا ایک مستقل نعت ہاں لئے یہ تم دیا کہ جب کھانا سامنے آئے تو بید جا پردھو،

اَلـلَّهُـمَّ لَكَ الْحَمُدُ بِمَا رَزَقُتَنِيهِ مِن غَيْرِ حَوُلِ مِنِّي وَلَا قُوَّه \_

ا يك مرتب ضرور پر هاو، اور جب كهاناكها چكوتو پهربيدها پرهو السخت مُسدُ لِسلّمهِ اللّهِ عَلَيْهَ اطلعت مَسْمَا وَسَقَانَا وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ ه

### تههار بهم میں خود کارمشین لگادی:

اورآ گے بر ھیے، جب آپ نے کھانا کھایا تو اس وقت لذت لینے ک

اصلامی مجالس 203

خاطر جوسامنے آیا بس کھاتے چلے گئے ، جیسے افطاری کے وقت خاص طور پر ہوتا . ہے کہ بھی پکوڑا کھایا، بھی پھل کھایا، بھی کہاب کھایا، بھی دھی بڑے کھا لئے، جو ہاتھ آیا، کھاتے چلے گئے، کھاتے وقت آپ نے پہیں سوجا کہ بیسب کھے بیٹ کے اندر جاکر کیا فساد مجائیں گے؟ اور اندر جاکر کیا ملغوبہ تیار ہوگا؟ اور کیا تا ثیر پیدا کرے گا؟ اور پیپ کا کیا حشر بنائے گا؟ اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ویا، بس زبان کے چٹارے کے لئے آپ کھاتے چلے گئے .....کون ہے جواس سارے ملغو بے کو جوتم نے اندر ڈال دیا ہے، اس کو چھانٹ رہا ہے؟ کہ اس میں کونسا حصہ تمہار ہے جسم کے لئے فائدہ مندہے،اس کواندر ہاتی رکھوں ،کس جز سے خون بناؤں؟ کونسا حصه نا کارہ ہے؟ اس کو پییثاب اور یاخانہ کی شکل میں باہر مینک دوں ،کس سے گوشت بناؤں؟ کس جز سے تمہاری ہڈیوں کو فائدہ ہینچے ،کس جز سے تمہار ہے گوشت کو طاقت ملے ، کس سے تمہاری بینائی کوقوت حاصل ہو؟ اور کس جز سے تمہاری ساعت کوقوت ملے؟ تمہارے پیٹ کے اندر جیمانٹی کا ایک کاروبارچل رہاہے، اس غذا کا تجزیه کر کے تمہارے جسم کے ایک ایک حصے میں پھیلا یا جا رہا ہے اور تمہیں اس کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، اگر بیمل تمہارے سیرد کردیا جاتا کہ بھائی تم نے خود ہی کھایا ،تم نے کھانے کے مزئے لئے ،لہذا اب بیہ کا م بھی تم ہی کرو، اور اس کے اندر چھانٹی کرو، اور بیددیکھوکدان میں سے کو نسے ا جزاء فائدہ مند ہیں، ان کوایٹے یاس رکھو۔ اور باقی فضول اجزاء کو باہر بھینک دو۔ کیاتم میں ہے کسی کے بس میں میمل تھا؟ نہیں، بلکہ وہی ذات ہے جو پیمل کر رای ہے،اس طرح کررای ہے کہ: امداحی مجالس --- 204

مانبود یم و تقاضه ما نبود لطف او نا تکفتهٔ مامی شنود

نہ ہم نے کہا تھا، نہ ہمارے بس میں تھا، نہ ہم نے مطالبہ کیا تھا، لیکن وہ
اپنے لطف وکرم سے بیسب کام کررہے ہیں کہ بیر میرا بندہ ہے، جو زبان کے
پہنچارے کا خوگر ہے، اس کو جو ذا گفتہ پہند ہے، چلو کھانے دو، ہم سب اندر جاکر
ٹھیک کردیں گے۔اب اندرجانے کے بعداس غذا کواس کے مناسب خانوں میں
بٹھایا جاتا ہے کہ بید صد جگر میں جائے گا، بیگردے میں جائے گا۔ اس سے خون
بٹھایا جاتا ہے کہ بید صد جگر میں جائے گا، کوئن تک جسم کے ایک ایک جھے کو وہ غذا
ہیں ہے۔

# يشكراداكرنےكاموقع ہے:

جب سارے مراحل طے ہوگئے، اور اب آپ بیت الخلاء چلے گئے،
اب پیٹ کے اندر جوفضلہ اور بیکار چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب باہر لکلوا ویں۔
اس موقع پر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعا تلقین فر مائی کہ:
الْکَ مُدُدُ لِلْهِ الَّذِی اَذَا قَنِی لَذَّتَه وَ اَبْقی فِی قُوَّتَهُ وَ دَفَعَ

الحــمــد لِلهِ اللِّرِي ادا فَنِي لَدَتُهُ وَابِقِي فِي فَو تُهُ وَ دَفِعَ عَنِّيُ اَذَاهُ-

ایک پیغمبر ہی ایسے کلمات ادا کر سکتے ہیں کہ شکر اس اللہ کا جس نے مجھے اس کھانے میں جتنے قوت والے اجزاء تھے، ان اس کھانے کی لذت چکھادی، اور اس کھانے میں جتنے قوت والے اجزاء تھے، ان کومبرے جسم کے اندر باتی رکھا، اور اس غذا کے اندر جو تکلیف دہ اور گندی چیزیں تھیں، ان کو باہر پھینک دیا۔

# انسان کی آئکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں:

سیسب حقائق ہیں، کون ان حقائق کا انکار کرسکتا ہے، لیکن انسان کی آئیسل جاتا، اس وجہ سے ان حقائق کی طرف دھیان خہیں جاتا، اس وجہ سے انسان اللہ پر بھروسہ کرنے کے بچائے اسباب کے چکر ہیں پڑار ہتا ہے، ہروقت اسباب کا دھیان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ کی حکمت کا تصورا ور دھیان نہیں بنتا، اور جب وہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے تو وہ اعتقاد جو اس کے ذہمن اور دہاغ کے کسی کونے میں پڑا ہوا تھا، وہ جاتا ہے، اور ہروقت وہ اعتقاد سامنے اعتقاد ان کی صحبت سے زندہ اور پائندہ ہوجاتا ہے، اور ہروقت وہ اعتقاد سامنے موجود رہتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ بیسب پھونہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا تھم نہ آ جائے۔

## میں کس معطی کا آلہ کارہوں:

میں اس وقت بول رہا ہوں ، لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے عین بول بولے وقت بھی دہاغ میں دھیان رہتا ہے کہ میں پھی خیمی خیمی ، زبان سے جو کلمات نکال رہا ہوں ، اس کی کوئی حقیقت خیمی ، نہ میر سے اندر سیطافت ہے کہ میں بول سکوں ، نہ میر سے یاس علم ہے جوان باتوں کا ادراک کر سکے میری حیثیت تو ایس ہے جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ، اب دیکھنے میں بظاہر وہ قلم لکھر ہا ہے ، لیکن اس قلم کی کوئی حقیقت نہیں ، وہ تو ہے جان ہے ۔ نہ اس میں شعور ہے ، نہ اس میں عقور ہے ، نہ اس میں عقور بہ نہ اس میں طاقت ہے ، وہ ہاتھ لکھوانے والا اس قلم سے لکھوا رہا ہے ۔ نہ اس میں طاقت ، نہ میری قوت ، نہ

املاحی مجالس --- 206

میرے پاس علم ، اور نہمیرے پاس اوراک ، بلکہ میں کسی معطیٰ حقیقی کا آلہ کاربنا

ہوں، وہ میرے دل میں باتیں ڈال رہے ہیں، اور میری زبان سے کہلوا رہے

ہیں، میں تو ایک پرزہ ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیاتصور رہتا ہے،

اوراس کا نام ہے'' تو کل'' اوراس کا نام اللہ پر بھروسہ ہے، بزرگوں کی صحبت سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے۔

#### اییخ اراد ہے کوفنا کرو

ا گرلوگوں سے بیکہا جائے کہ بھائی ہرکا م اللہ کے علم سے ہوتا ہے، اس کا جواب یمی دیا جاتا ہے کہ ہم اس بات کوتو پہلے ہی سے مانتے ہیں، ہمارا تو اس پر اعتقاد ہے....تو بیٹک پیاعتقادموجود ہے،لیکن پیاعتقادتمہارے د ماغ کےکسی کونے میں پڑائہوا ہے،اب جبتم الله والوں کے باس جاؤ گے تو اللہ والے اس اعتقا د کوتمہارے رگ ویے میں سرائیت کرا دیں گے ، اور پھر ہروفت اس اعتقاد کا دھیان متحضرر ہے گا ، اب سوال یہ ہے کہ بیرحاصل کیسے ہوگا؟ تو حضرت تھا نوی رحمة الله عليه فرما رہے ہيں كه بيمثق كرنے سے حاصل ہوگا، ويسے ہى بيٹے بيٹے حاصل نہ ہوگا، بلکہ پیمل کرد کہ''اپنے ارادے کواللہ کےارادے کا تا بع کردو، کہ میں نے اپنی طرف سے تدبیریں اختیار تو کی ہیں، لیکن اب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اورمنثاء ہوگی ، میں اس پر راضی ہوں ، وہ اگر مجھے کوئی نکلیف بھی پہنچا کیں گے تو مجھ منظور کے میں ان کے فیلے پرراضی ہوں ، ہاں تکلیف آنے کی صورت میں بائے بائے ہمی کرونگا اور دعا بھی کروں گا کہ یا اللہ، اس تکلیف کودور کردے، کیکن پھر بھی اس کے فیصلے پر راضی رہوں گا۔ اصلاحی مجالس 207

# پریشانی الیسوچ سے ہوتی ہے

# میں نے اپنی مرضی کواللہ کی مرضی کے تابع بنادیا

لیکن جب تم نے ایک مرتبہ سیاعتقاد دل میں بھالیا، اور اس کو اپنا

"خال' اور' مقام' بنالیا کہ جو پچھ ہوا، وہی ہونا چاہئے۔اللہ کی مشیت بیتھی، وہی

ہونا چاہئے تھا، اب کہاں کی تکلیف؟ پھر تو راحت ہی راحت ہے، جیسا کہ حضرت

ذوالنون مصری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں تو ہر وقت آ رام اور راحت میں

ہوں، اس لئے کہ اس کا نئات میں جو پچھ کام ہوتا ہے، وہ میری مرضی کے خلاف

ہوتا ہی نہیں، اس لئے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تا لیے بنالیا ہے، اس

ہونا جاہئے تھا، وہ نہیں ہوا، پھر کیسی تکلیف؟ پھر کیسا صدمہ؟ بہر حال! راحت

ہونا جاہئے تھا، وہ نہیں ہوا، پھر کیسی تکلیف؟ پھر کیسا صدمہ؟ بہر حال! راحت

اصلاتی مجالس --- 208

حاصل کرنے کا اس کےعلاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔

### گھر بیٹھے راحت حاصل کرلو

آج ساری دنیا راحت حاصل کرنے کے لئے دوڑ رہی ہے، راحت حاصل کرنی مقصود ہے، انسان بیچا ہتا ہے اس کیپاس پیسہ ہو، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، کاریں ہوں، سازوسامان ہو، ان سب سے مقصود کیا ہے؟ راحت حاصل کرنا، لیکن ان سب چیزوں کے مل جانے کے بعد بھی راحت حاصل نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، وجہ اس کی بیہ ہے کہ انسان کی خواہشات بوری نہیں ہوتیں، الہذا راحت نہیں ملتی، فواہشات بے بناہ ہیں، اور وہ خواہشات بوری نہیں ہوتیں، الہذا راحت نہیں ملتی، وہ راحت نایاب ہے، لیکن جس دن تم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت میں فنا کر دو گے کہ بس جو ہونا تھا، وہی ہوا تو بس پھر گھر بیٹھے راحت حاصل ہو جائے گی، اس کے ذریعے راحت کی مزل ایک لمے میں حاصل ہو جائے گی، اس کے ذریعے راحت کی مزل ایک لمے میں حاصل ہو جائے گی، اس کے ذریعے راحت کی مزل ایک لمے میں حاصل ہو جائے گی، اس کے ذریعے راحت کی مزل ایک لمے میں حاصل ہو جائے گی۔

### سكون تركيتمنامين باليامين نے

ہمارے بڑے بھائی، بھائی ذکی کیفی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات
بلندفر مائے آمین، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ:
سکون ترک تمنا میں پالیا میں نے
قدم رکے تھے کہ منزل کو جالیا میں نے
جبتمنیٰ اور آرزو کیں ترک کردیں کہ ارے جو پچھاللہ تعالیٰ کریں گے،
وہ درست ہوگا، تو اس سے بڑا سکون اور کیا ہوگا؟ اور اس بات کو دوسرے مصرعہ
میں اس طرح تعبیر کیا کہ ' قدم رکے تھے کہ منزل کو جالیا میں نے ' بیعیٰ جب تک

اصلاتی مجالس \_\_\_\_\_\_

قدم آگے بڑھ رہے تھے، اور تمنائیں اور آرزوئیں کی جارہی تھیں، اور یہ کوشش جاری تھیں، اور یہ کوشش جاری تھی کہ یہ تمنائیں حاصل کرلوں، اس وقت تک منزل ہاتھ میں نہیں آربی تھی، لیکن جب اپنی تمناؤں کوروک دیا، جب اپنی تجویز کوفنا کر دیا اور قدم روک لئے تو اب منزل کو جالیا میں نے، اب منزل پر پہنچ گئے، یعنی سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا۔

# مرکب کوئی بہتر نہ ملاترک طلب سے

یمی بات میں نے بھی ایک شعر میں کہی تھی کہ دو گام چلے تھے کہ نظر آگئی منزل

مرکب کوئی ہمتر نہ ملا ترکِ طلب سے

لینی دوقدم چلے تھے کہ منزل پر پہنچ گئے ،' طلب'' کوٹرک کرنے سے بہتر کوئی سواری نہیں ..... لہذا اگر راحت حاصل کرنا چاہتے ہوتو اپنی مرضی کو اللہ کی مشیت میں فنا کر دوبس ، پھر دیکھو کہاعیش ہی عیش ہوجا ئیں گے۔

مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَالَمُ يَشَأً لَمُ يَكُنُ

جواللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے، جونہیں چاہتے ،نہیں ہوتا،اس کے علاوہ راحت کی اور چیز میں نہیں، فرار کوشش کرلو، جینے چا ہو،اسباب اختیار کرلو، مادت کے پیچھے بھا گئے رہو، یہ بھی نہیں ملے گی، ہاں اگر راحت ملے گی تواللہ کے اور تفویض اور تو کل ہی سے ملے گی،اللہ کے سپر دکرو،اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ طلب میں زیادہ انہاک نہ ہو

حدیث شریف میں ہے کہ:

أجُمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ

یعنی طلب میں اجمال سے کام لو، طلب میں بھی بہت زیادہ انہاک نہیں

ہونا چاہئے، بہت جزری نہیں ہونی چاہئے کہ انتہا درجے کے اسباب اختیار کرلو، نہیں، بلکہ سامنے سامنے کے جو اسباب واضح نظر آرہے ہیں، ان کو اختیار کرو، اور

پر الله پر بجروسه کرو، پیه ہے ایک مؤمن کا کام ، اور بیالی بات ہے کہ اگر اس بات پر

عمل کی توفیق ہوجائے ، اور ہمارے دلوں میں بیہ بات اتر جائے تو یقین جانو بید نیا جنت بن جائے۔اگراللہ تعالی بیءطافر مادے۔اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم سب کو بیہ

دولت عطا فرمادے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمدلِله ربّ العالمين





21

مقام خطاب : جامع معجد دار تعلوم كرا چي.

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وقت خطاب : بعدنما زظهر

اصلاحی مجالس به جلدنمبر 7

مجلس نبر : 104

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُرْهِيْمَ وَعلَى اللِ إِبُرَاهِيْمَ اتَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ



memonip@hotmail.com

اصلاحی مجالس

# مفوض کامل کی پہچان

### مجلس نمبر104

الحمدلله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه احمعين امابعد:

#### تمہيد:

گزشته کل مختفراً '' تفویض اور توکل'' کے بارے میں پھھ با تیں عرض کی گئی تھیں، جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ '' تفویض' کے معنی ہیں کہ اپنا تمام تر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے کہ جو پچھ وہ کریں گے، وہ ٹھیک ہوگا، اس کے مقابل میں ہے '' جو یز' تجویز کا مطلب بیہ ہے کہ آ دمی خود اپنی طرف سے بیتجویز کرے کہ فلال کام اس طرح ہونا جا ہے' ، اور بعد میں اگروہ کام اس طرح ہونا جا ہے' ، اور بعد میں اگروہ کام اس طرح ہونا جا ہے' ، اور بعد میں اگروہ کام اس طرح نہ ہوتو اس کو اللہ تعالی سے شکوہ ہو کہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟

### تفويض كامطلب:

مثلًا آ ب نے ایک دوااستعال کی ،اور بہتجویز کیا کہاس دواہے مجھے

ہر حال میں صحت ہونی جاہئے ، جاہے کچھ ہو جائے ، خدا نہ کرے اگر اس دوا ہے فا ئده نه ہوتوانٹدنغا لی ہے شکوہ ہوجائے کہ پااللہ: فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ ایسی'' تجویز'' گناہ ہے۔جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف شکوہ ہوجائے،اور'' تفویض' سیہ کہ آپ نے بیکہا کہ یا اللہ: میں" تدبیر" تو کررہا موں، کیونکہ آپ نے تدبیر کرنے کا حکم ویا ہے، دعا بھی کرر ہاہوں کہاہے اللہ! اس مذبیر کو کامیاب بناد پیچئے کیکن میں ہراس فیلے پر راضی ہوں ، جو آ ب میرے حق میں فیصلہ فر مائیں گے، پیہ ہے'' تفویض'۔ اورتو کل بھی اس ہے ملتی جلتی چیز ہے کہ آ دمی اللہ پر بیے بھروسہ رکھے کہ جو پچھے وہ کریں گے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، بیتو کل ہے۔ آ گے حضرت والا بیفر مار ہے ہیں کہ:

### مفوض كامل كون؟

مفّوض کامل وہ ہے کہ اگر عمر مجراس کے کان میں بیر آ واز آئے کہ "إِنَّكَ مِنُ أَهُلِ الْحَنَّةِ" بايد آواز آتى رہے کہ "إِنَّكَ مِنْ أَهُلَ النَّارِ" تُوكى وقت بحي عمل مين ذره برابر بعي کمی نہ کرے، بدستور کام میں لگارہے، نہ پہلی آ واز ہے بے فکر ہو، نہ دوسری آ واز ہے دل بر داشتہ ہو۔

(انفار غيسي ص١٨)

لعنی ساری عمر مل کرر ہاہے، اور بیآ واز ساری عمر میں آ رہی ہے کہ توجئتی ہے، جنت میں جائے گا، تب بھی بیسوچ کرعمل میں کی نہ کرے کہ جب جنت میں جانا ہی ہے توعمل کرنے کی کیا ضرورت؟ اور اگریہ آواز آجائے کہ تو دوزخی ہے، دوزخ میں جائے گا، تب بھی بیہ سوچ کرعمل میں کمی نہ کرے کہ دوزخ اصلائی مجالس 215 مید

میں جانا تو ہے، اب محنت کر کے کیا کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق عمل کرتا رہے، اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دے کہ یا اللہ! فیصلہ آپ کا ہے، چاہے جنت میں بھیجیں، یا جہنم میں بھیجیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا آپ کے سپر دکرتا ہوں،

أُفَوِّضُ أَمُرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ

ا بیا شخص مفوض کامل ہے۔

#### صحابه كرام مفوض كامل تص

حضرات صحابه كرام وثاثين كود يكصيل كه كتنے صحابه كرام و التي تنظيم جن كوحضور اقترس صلی الله علیه وسلم نے با قاعدہ بشارت عطا فرما دی تھی کہ بیجنتی ہیں ،ان میں عشرہ مبشرہ دس صحابہ الفیان تو مشہور ہیں۔ان کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام ساری عمر عمل کرتے رہے، اور اپنے عمل میں ذرہ برابر کی نہیں کی ، بلکہ ساتھ میں ڈ رتے بھی رہے،مثلاً حضرت فاروق اعظم ہڑاٹئؤ اپنے کا نوں سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے من چکے ہیں کہ عمر جنتی ہے، لیکن اس کے باو جود حضرت حذیفہ ر النظام الله عليه والمحمل الله عليه والمحمل الله عليه والمحمل الله عليه وسلم نے منافقین کی جوفہرست تمہیں بتائی تھی ،اس میں کہیں میرا نام تونہیں ہے؟ بیدڈرلگا ہوا ہے-- کیوں؟ اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس وقت یہ جوفر مایا تھا کہ بیجنتی ہے، بیرمیرےاس وقت کے حالات کے مطابق فر مایا ہو، کہیں الیا تونہیں ہے کہ بعد میں میرے حالات میں کوئی تبدیلی واقع ہوگئی ہو۔ بہر حال! نہ صرف یہ کہ عمل کر رہے ہیں، بلکہ ڈرمھی لگا ہوا ہے۔ ای لئے ہارے جد ک

بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان عمل کرتا رہے اور ڈرتا رہے ،عمل چھوڑ ہے بھی نہیں ،عمل کرنا رہے اور ڈرتا رہے کہ پیتے نہیں اللہ تعالیٰ کے کرنے میں لگا بھی رہے کہ پیتے نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹل مقبول ہے یانہیں۔

#### ایک بزرگ کاواقعه

حضرت تھانوی بیشتانے ایک بزرگ کا واقعہ کھھا ہے کہ وہ روزانہ تبجد کی نماز کے لئے اٹھا کرتے تھے،روزانہ کامعمول تھا، ایک مرتبہ تبجد کی نماز کے لئے اٹھے، وضو کے لئے لوٹا اٹھایا ، لوٹے میں یانی مجرا تواس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آواز آئی کہ '' نه تیرا وضوقبول، نه تیرااشها قبول، نه تیری نماز قبول، نه تیری تبجد قبول، ان بزرگ نے وہ آ واز اینے کا نوں سے سی اور لوٹا اٹھا کر وضو کیا، نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ، اور معمول کے مطابق نماز تہجدادا کی ، اگلی رات جب نماز تہجد کے لئے اٹھے ، اور تباری شروع کی تو پھروہی آ واز آئی کہ نہ تیرااٹھنا قبول، نہ وضوقبول، نہ نماز قبول، نہ تہجہ قبول، بيآ وازسى، پھروضوكيا اوراطمينان حصب معمول نماز اداكى، نين دن تك بيآ واز سنی،ان کے شاگر د جوان کے ساتھ ہی خدمت کے لئے رہتے تھے،وہ بھی بیآ واز سنتے تھے۔ بالا نر ثاگرد نے کہا کہ حضرت: بدآ واز روزاندآ رہی ہے کہ نہ تیری نماز قبول، نہ الرا وضوقبول، نه تیری تبجد قبول، کچه بھی قبول نہیں تو بھر کیوں آپ اتنی محنت اور مشقت برداشت کررہے ہیں کرراتوں کواٹھ رہے ہیں، نماز ادا کررہے ہیں؟ اس کے جواب میں ان ہزرگ نے فرمایا کداگر چدان کی طرف سے پیر کہددیا گیا کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ۔ لیکن کوئی اور در ہوتو بتاؤ، وہاں چلا جاؤں، میرے پاس تو ایک ہی دروازہ ہے، وہ اگر کہیں گے، تب بھی وہیں جاؤں گا، لہذا قبول کریں تو، قبول نہ اصلاحی مجانس ---- 217

کریں تو، میں تو وہی دروازہ کھٹکھٹا تا رہوں گا، جب بیہ بات ان بزرگ نے کہی تو پھرغیب سے بیآئی کہ

> قبول است گرچه هنر نیست که جز مایناه دگر نیست

اب تیراسب کچھ قبول ہے، تیرا وضو بھی قبول، تیری نماز بھی قبول، تیرا تیرا تجد بھی قبول، تیرا تجد بھی قبول، اس نماز اور وضو میں کوئی ہنر نہیں، یعنی کوئی خاص خصوصیت نہیں، لیکن اس کے باوجود سب قبول ہے، کیونکہ ہمارے سوا تیری کوئی اور پناہ گاہنیں ہے۔

# میرا کام حکم بجالا ناہے:

یہی بات حضرت والا اس ملفوظ بیں بیان فرمارہ ہیں کہ اگر ساری عمریہ آواز آتی رہے کہ توجہنی ہے، تب بھی عمل نہ چھوڑے اور اگر ساری عمریہ آواز آتی رہے کہ توجئتی ہے، تب بھی عمل نہ چھوڑے، کیوں؟ اس واسطے کہ میرا کام بیہ ہے کہ جھے جو تھم دیا گیا ہے، میں اس کو بجالا تا رہوں، میں کسی کا بندہ ہوں، اور بندہ ہون فاضہ بیہ ہے کہ جو جھے ہے کہ جو جھے کہ اجارہا ہے، میں وہ کئے جاؤں، جب وہ روک دیں گے تو رک جاؤں گا، کین جب تک کرنے کو کہا جارہا ہے تو میں کروں گا، اس لئے کہ بیٹل جو میں کر رہا ہوں، بحثیت بندہ ہونے کے کر رہا ہوں، بیٹل تو اب اور عذا ہی شرط پہنیں ہورہا ہے کہ پہلے اللہ میاں سے شرط لگاؤں کہ یا اللہ! اگر تو اب دیں گے تو عبادت کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ کے اللہ میا تو بیٹر ط لگائی تو عبادت کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ کے اللہ اگر تو اب دیں گے تو عبادت کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیشرط لگائی تو بھر یہ بندگی کیا ہوئی؟ بندگی تو سے کہ بندہ یہ کہدے کہ یا اللہ! آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے ما لک ہیں، لہذا آپ کا جو تھم ہے، وہ اللہ! آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے ما لک ہیں، لہذا آپ کا جو تھم ہے، وہ

مجھے ہر حالت میں بجالا نا ہے۔ چاہے کچھ ہوجائے۔ یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ نے علم مجالانے پر جنت کے وعدے ہیں، لیکن کیا جنت میرے عمل کا بدلہ ہے؟ کیا میرا عمل اس لائق ہے کہ اس کے بدلے جنت مل جائے؟ لہذا مجھے یہ حق نہیں پہنچنا کہ میں اللہ میاں کے ساتھ شرط لگاؤں کہ اگر جنت ملے گی تو عمل کروں گا ور نہیں کروں گا، اگر نہیں ملے گی تو عمل نہیں کروں گا، مولا نا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

تو بندگی چول گدایا بشرط مزد کمن که خواجه خود روس بنده بروری داند

کیا مزدوری کی شرط لگا کرانلدگی بندگی کرو گے؟ اتنی مزدوری لوں گا تو تنجد پڑھوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ تو تنجارت ہوئی، تنجد پڑھوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ تو تنجارت ہوئی، بندگی نہ ہوئی، للبذا شرط لگالگا کر بندگی ہرگز مت کرو۔اس لئے کہ جس کی عبادت کررہے ہو، اس کوخود بندہ پروری آتی ہے، وہ بندہ پروری اپنے فضل وکرم سے کرے گا۔

لہذا اگریز آواز آجائے کہ توجہنی ہے، جہنم میں جائے گا، تب بھی عمل نہیں چھوڑ نا، کیونکہ بندہ اس کا ہندہ ہے تو اس کی بندگی کرنی ہے، اور اگریز آواز آجائے تو جنت میں جائے گا، تب تو خیر بطریق اولی اس کی بندگی کرنے گا، تب تو خیر بطریق اولی اس کی بندگی کرےگا، ایک وجہتو یہ ہے۔

## كشف،الهام،خواب حجت نهيس

دوسری وجہ میہ ہے کہ بیآ واز کا آنا جماری شریعت میں کوئی ججت نہیں،

اصلاحی مجالس \_\_\_\_\_ 219

اى طرح اگر كسي مخص كو كشف يا الهام موتو شريعت مين كو كي حجت نهين ، اييا الهام جوشرعاً حجت مو، وه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ذات برختم مو كيا، انبياء کرام پر جو وحی آتی ہے وہ ججت ہوتی ہے،اورالہام اور وحی میں یہی فرق ہے کہ وی جحت ہوتی ہے اور الہام جحت نہیں ہوتا ، اس طرح کشف بھی جحت نہیں ہوتا۔ آج کل اچھے فاصے پڑھے لکھے دیندارلوگوں میں بیدوبا چل پڑی ہے کہانہوں نے کشف، الہام اور خواب کو ججت سجھنا شروع کر دیا ہے، کہ ہم نے فلاں خواب دیکھا تھا، اب اس خواب کی بنیاد پر وہ کام کرلیا۔ پچھ عرصہ پہلے ایک صاحب دیندار طقے کے ایک بوے سربراہ کے بارے میں بتارہے تھے کہ جہاں ان سے سی نے بوچھا کہ بیکام کروں یا نہ کروں؟ وہ کہتے کہ میں ذراحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جیماوں ، پھر بتا تا ہوں ، استغفراللہ ، فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح یو چھتے تنے؟ اگراس کوکشف اورالہام بھی کہا جائے تو بھی اس کا بیرکہنا کہ بیں ہر کا محضور ا قدس صلى الله عليه وسلم سے يو جيو كركرتا موں ، اور لوگوں كے سامنے اس كا اعلان کرنا،اوراس کو جحت سجھنا، بیسب فتنہ ہے۔

#### مريدين اڑاتے ہيں

جب ہم قدھار گئے تھے اور وہاں ملاعمرصاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔
بہ شارلوگوں نے مجھ سے بیسوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے آپ سے بیہ
کہا تھا کہ آپ ہمیں تو یہ تلقین کررہے ہیں کہ جنگ بند کریں، اور صلح کرلیں۔ ہم
آپ کی بات مانیں، یا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں؟ ہمیں تو حضور
اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ خواب میں بیفر مایا کہ تم آگے بڑھوا ور مقابلہ

کرو، چونکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نین مرتبہ فرمادیا ہے، البذاہم آپ کی بات ما نیس، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ما نیں؟ .....اب اس بارے میں بے شار لوگوں نے مجھ سے بوچھا کہ کیا الیی با نیں ان سے ہوئی تھیں؟ حالانکہ ان باتوں کا کوئی ذکر فکر نہیں ہوا، نہ انہوں نے مجھ سے الیی کوئی بات کی۔ بات وہی ہے کہ

پیراں نمی پرند، مریدان می پراند یعنی پیرنہیںاڑتے، بلکہان کےمریدیناڑاتے ہیں۔

#### شيطاتي الهام:

بہرحال! ہماری قوم کی حالت عجیب وغریب ہوگئی ہے کہ کشف و
کرامت میں اورخوابوں میں بڑی دلچیں لینے گئی ہے، حالانکہ شریعت نے کشف و
کرامت اورخواب میں سے کسی کو بھی جمت نہیں بنایا۔ چاہے گئی ہی مرتبہ خواب
آئے، گئی ہی مرتبہ کشف ہو، گئی ہی مرتبہ البهام ہو، لیکن شرعی اعتبار سے وہ کوئی
دلیل نہیں، بلکہ بعض اوقات آ دمی کو دھو کہ ہوجا تا ہے، آ دمی میہ جھے رہا ہوتا ہے کہ
مجھے کشف ہو رہا ہے، مجھے البهام ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں شیطانی البهام ہوتا

# يشخ عبدالقادر جيلاني رئيطة كاواقعه

حفرت شخ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ علیہ بڑے او نیجے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور اولیاء کرام کے بارے میں جو قصے لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں، وہ بھی بعض بے سرویا ہوتے ہیں، اور ان کی سندوغیر ونہیں ہوتی ، لیکن

بعض وا قعات وہ ہیں جومتند طریقے سے ثابت ہیں، شخ عبدالوہاب شعرائی رحمہ اللہ علیہ بڑے متند بزرگ ہیں، یہ جس طرح صوفی اور ولی اللہ ہیں۔ اسی طرح یہ بڑے عالم بھی ہیں اور عالم شریعت کے بھی بڑے امام ہیں۔ اس لئے یہ کوئی پکی بات نہیں کہتے ، بلکہ متنداور پکی بات کہتے ہیں۔ بہر حال! یہا پی کتاب "المہذان السکبری" میں لکھتے ہیں کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ تبجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اچا تک ایک نور چکا، اور اس نور میں سے آ واز آئی کہ اے عبدالقادر، تو نے ہماری عباوت کا حق ادا کر دیا، اس لئے حق اوا کر نے کے صلہ میں ہم تہمیں بیا نعام دیتے ہیں کہ اب تیرے او پر نماز فرض نہیں، اور جینے فرائض ہیں، وہ سب تمہارے او پر سے ساقط کرتے ہیں۔ گویا کہ عباوت کی قبولیت کا اعلان اور آئندہ کے لئے تمام فرائض کرتے ہیں۔ گویا کہ عباوت کی قبولیت کا اعلان اور آئندہ کے لئے تمام فرائض شرعیہ سے چھٹی دیدی گئی۔

شخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے جب بیسنا تو فرمایا کہ دور ہو جا
کہ بخت، مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بھی
فرائض معاف کے نہیں، آپ سے زیادہ کون عبادت کرسکتا ہے، آپ سے زیادہ
کون بندگی کا حق ادا کرسکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سے تو فرائض معاف
کئے نہیں، مجھ سے کیسے معاف کردیں گے؟ مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ بیہ
شیطان ہے۔ چنا نچہ وہ نورایک دم سے عائب ہوگیا، تھوڑی دیر کے بعد پھرایک
نور چکا اور اس نور میں سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر! آج تجھے تیرے علم نے
بیالیا، ورنہ بیوہ داؤ ہے جس کے ذریعہ میں نے بے شارلوگوں کو تباہ و ہر باوکر دیا،
شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ علیہ نے جب بی آوازشی تو فرمایا: کہخت، دوبارہ مجھے دھوکہ

اصلاحی مجالس --- 222

ویتا ہے کہ میرے علم نے مجھے بچالیا،ارے میراعلم کیا بچاتا، بیتواللہ تعالیٰ کا فضل تھاجس نے مجھے بچالیا۔

#### دوسراوارز بإده سخت تھا:

علاء کرام نے فر مایا کہ بید دوسرا وارزیادہ خطرناک تھا، اس لئے پہلا وار توابیا تھا کہ معمولی بیجھ کا آ دمی بھی بیجھ سکتا ہے کہ نمازیں معاف نہیں ہوسکتیں ، اور دوسرے وار میں ان کوعلم کے گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا کرنا مقصود تھا کہ دیکھو، آج تہما راعلم تھا، جس نے تہمیں بچالیا، تو اس علم پر بھروسہ، اس پر ناز ، اس پر فخر ، اور تکبر میں مبتلا کرنا تھا، اس لئے بیہ بڑا خطرناک داؤتھا، کیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ عبدالقا در جیلا نی رحمہ اللہ علیہ کوئیم عطا فر مائی ، اور اس داؤکو بیجھ گئے اور اس کو دھتکار دیا۔

## يه چيز ين جحت نهين:

# مجنون کوبھی کشف ہوجا تاہے:

حفزت تھانوی رحمہ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ کشف ہونے کے لئے ا پمان بھی شرطنہیں ۔ کا فرکوبھی کشف ہو جاتا ہے اور کشف کے لئے عاقل ہونے کی بھی شرطنہیں،مجنون کو بھی صحیح کشف ہو جا تا ہے،اوریہ میراخود ذاتی تجربہ ہے، میری ایک ہمشیرہ تھیں ، ان کو کچھ ذہنی تکلیف ہوگئی تھی ، اور جس کے نتیج میں نفسیاتی یمار ہوگئی تھیں، اس حالت میں وہ ہوش میں نہیں تھیں، اِ دھراُ دھرکی باتیں کرتی تھیں۔جس وقت میں اینے گھر سے ان کی عیادت کے لئے نکلتا تو وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بتا دیتی تعیس کہ' وتقی'' میرے پاس آنے کے لئے گھرسے لکلاہے، اب دیکھنے کہان کوکشف ہور ہاتھا،اورسیح کشف ہور ہاتھا،اس سے پیتہ چلا مجنون کو بھی کشف تھیج ہو جاتا ہے ،اس لئے کہ کشف تقرب کی علامت نہیں اور اگر کسی کو کشف نہیں ہوتا تو بیکوئی نقص بھی نہیں۔اگر ساری عمر کوئی بھی کشف نہ ہوتو اس کی دینداری میں،اس کے تذین میں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ،لہذا جب بیربات ہے تواس کے پیچیے پڑنے اوراس کو ماصل كرنے كى حاجت نبيں \_ بلكه اس كشف وكرامت كے راستے ميں پڑنے سے آ دمى کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جب تک کسی شیخ کی رہنمائی نہ ہو، آ دمی اس کے نتیج میں گمراہ ہوجا تاہے۔

# کشف میں کسب کو بھی وخل ہے:

میرے والد ماجد صاحب رحمہ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ یہ '' کشف'' اصلاً تو وہبی ہے، کیکن اس کے اندرکسب کو بھی کچھ دخل ہے، پھرخو دفر مانے لگے کہ جلدے

ایک دن میں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت: الحمد للہ آپ کی تربیت اور تعلیم کی برکت سے کشف و کرامت کی حقیقت تو بالکل واضح ہو چی ہے کہ یہ نہ کوئی جمت ہیں، نہ یہ مطلوب ہیں اور نہ ان کے پیچھے پڑنا چاہئے، لیکن بھی بھی دل چاہتا ہے کہ اس وادی کی بھی پچھ سیر کر لیس ۔ پہلے تو حضرت نھانوی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی چھوڑو، اس میں کیا رکھا ہے، پھر فرمایا کہ اگر تہارا دل سیر کرنے کو چاہتا ہے، تو تہہیں بتا ویتے ہیں، چنانچہ حضرت فرمایا کہ اگر تہارا دل سیر کرنے کو چاہتا ہے، تو تہہیں بتا ویتے ہیں، چنانچہ حضرت مناظر نظر آئے اور میں نے اس میں گاندھی کا کٹا ہوا سرد یکھا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب گاندھی کا طوطی بول رہا تھا، اس کے علاوہ اور بہت پچھو دیکھا۔ جب شیح حضرت والا سے ملا قات ہوئی تو پوچھا کہ ہاں! بھائی سیر کرلی؟ اب اس کوچھوڑ دو، اور آئدہ و دو بار واس کی طرف متوجہ مت ہونا۔

#### كشف معيار فضيلت نهيس:

بہر حال! جتنا وقت آدی کشف حاصل کرنے کی مثق میں خرج کرے گا، اور اگراس کام اگراتنا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگائے تو اس کو کتنا فائدہ پنچے گا، اور اگراس کام میں وقت صرف کرے گا تو کچھ حاصل نہ ہوگا، لہذا بیہ کشف و کرامت نہ معیار فضیلت ہے، اور نہ بیہ جحت ہے، نہ بیہ مطلوب ہے، نہ بیہ مقصود ہے، ہاں! اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے کسی کوعطا فر ما وے تو بین حمت ہے، اگر کسی کو بیہ حاصل نہیں ہے تو اس کے لئے کوئی نقص کی بات نہیں۔

## اس كانام تفويض كامل ہے:

لبذا جب بید بات ہے تو اگر تمہیں عبادت کے دوران بیآ واز آ جائے کہ توجئتی ہونے کی گارٹی مل گئی ؟ نہیں ، اس کے کہ تیج میں جنتی ہونے کی گارٹی مل گئی ؟ نہیں ، اس کئے کہ بیت نہیں کہ بیآ واز کوئی جمت نہیں ۔ اس کئے کہ بیت نہیں کہ بیآ واز کہاں سے آئی ، اس طرح اگر بیآ واز آ جائے تو دوز خی ہے تو بھی کوئی جمت نہیں ۔ اصل بیہ کہ بیسو چوا للداور اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم کی طرف سے جو تھم آ جائے ، میں اس تھم کی نتیل کروں ، اور سنت کی ا تباع کروں ، بس ، اس سے آ گے کا میں مکلف نہیں ۔ اور جب میں اللہ کے تھم کی ا تباع کر رہا ہوں تو اس کے بعد میرا معاملہ اللہ کے والے ہے ، '' اُفَوِضُ اَمُرِیُ اِلَٰی اللّٰهِ بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ "وہ جو فیصلہ کریں علی حوالے ہے ، '' اُفَوِضُ اَمُرِیُ اِلَٰی اللّٰهِ بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ "وہ جو فیصلہ کریں ہوں ، یہ کے ، وہ فیصلہ میرے لئے برحق ہوگا اور میں اس فیصلے پرکمل طور پر راضی ہوں ، یہ ہے '' تفویض کا مل''

# بيخيال غلط ہے:

ابھی میں نے جو بات کہی تھی کہ اللہ کی عبادت بندگی کی وجہ سے کرو، ثواب کی شرط پر نذکرو، اس لئے کہ:

ہزار ککھ ٔ باریک ز مو این جاست نہ ہر کہ سر ہتراشد قلندری داند لیکن اس بات کے نتیج میں کوئی غلط نہی میں مبتلانہ ہوجائے ، کیونکہ بعض اس مکتۂ کوغلط ہجھنے کی وجہ ہے گمراہی میں پڑگئے ، چنانچہ وہ لوگ کہنے گئے کہ جمیں

جنت نہیں چاہئے ۔ یا بیہ کہدیا کہ ہمیں تو جنت کی خواہش اور دعا بھی نہیں کرنی

چاہئے، اس کئے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں جنت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی عباوت کریں گے، یاور کھئے، یہ خیال بھی غلط ہے۔

#### جنت سے استغناء غلط ہے:

یعنی ایک طرف تو بندگی کی شرط کے طور پر جنت کا مطالبہ کرنا کہ اگر جنت دو گے تو بندگی کروں گا، ورنہ نہیں۔ بیجی غلط ہے۔ اس کے برخلاف جنت سے استغناء، یا جنت ما نگنے سے استغفناء برتنا، بیجی غلط ہے۔ جبیبا کہ غالب کا بیہودہ شعرمشہور ہے کہ:

> طاعت میں تا رہے نہ مئے و انگیین کی لاگ دوز ن میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو

لینی طاعت کے اندر بیشائیہ نہ رہے کہ میں بیعبادت اس لئے کر رہا ہول کہ مجھے جنت ملے گی، اور جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کے محلات ملیں گے وغیرہ، اس لئے اس بہشت کو دوزخ میں ڈال دو، اس لئے کہ یہ بہشت میری طاعت کو جنت کی نعمتوں کی لالچ کے ساتھ ملوث کر رہی ہے، اور میں جنت کی لاچ کے ساتھ عبادت کرنانہیں جا ہتا۔ یہ ہے اس شعر کا مطلب۔

## ہم جنت کے مختاج ہیں:

لیکن یہ بالکل بیہودہ شعر ہے، اس لئے کہ اگر چہ جنت کی شرط پر بندگ کرنا اور عبادت کرنا تو ٹھیک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنت سے بے نیازی بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ ہم جنت کے متاح ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے کہ یا اصلاحی مجالس \_\_\_\_\_ حک

الله جمیں جنت دیدے۔اس وجہ سے نہیں کہ میں آپ کی بندگی کرتا ہوں ، بلکہ اس وجہ سے کہ میں آپ کا بندہ ہوں ، اور آپ میرے آقا ہیں ، میرے مولی ہیں ، آپ میرے داتا ہیں ،الہٰذا آپ تو مجھ پر کرم ہی فر مایئے ، اور مجھے جنت دید بیجئے۔

# ایک بزرگ کاواقعه:

ایک بزرگ کا جو واقعہ مشہور ہے، اس کو بھی بعض لوگ جمت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو ان کو جنت کی نعتیں دکھائی گئیں کہ تہارے لئے جنت میں یہ باغات ہیں، یہ محلات ہیں، جنت بحک مناظر ان کے سامنے پیش کئے گئے، اور ان سے کہا گیا اب تم یہاں آنے والے ہو، ان بزرگ نے جنت کے مناظر سے منہ موڑ لیا، اور دوسری طرف کروٹ لے کی، اور ریش عریز ھا کہ:

إِنْ كَسَانَ مَسنُزِلَتِي بِسَالُحُبِّ عِنْدَ كُمُ مَسَا قَسَدُ رَأَيُستُ فَسَقَدُ ضَيَّعُستُ أَيَّسَامِسيُ

کہ اگر میری محبت کا درجہ آپ کے نزدیک یہی جنت تھی تو میں نے پھر
اپنی ساری زندگی ضائع کردی، اس لئے کہ میری محبت جو آپ کے ساتھ تھی، وہ
اس جنت کی خاطر نہیں تھی۔ اس واقعہ سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو، ان
ہزرگ نے کتنا اچھا کا م کیا کہ جنت کو بھی ٹھکرا دیا کہ میری محبت تو خالص محبت تھی،
اس میں جنت کی لالحج کا کوئی شائے نہیں تھا۔

# يه طرز عمل قابل تقليد نهين:

خوب سمجھ لیں کہان بزرگ نے جوطرزعمل اختیار کیا، وہ قابل تقلید نہیں،

کیونکہ غلبہء حال میں ان سے میمل سرز دہوا ،اور' نظلبۂ حال'' کا مطلب میہ ہے کہ کس خاص کیفیت کا ان پر ایساغلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں ایک طرح سے معذور ہو جاتے ہیں اور بزرگوں سے جو کام غلبۂ حال میں صا در ہوتے ہیں ، وہ قابل تقلید نہیں ہوتے ،اس لئے ان کی تقلید کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی کہتم بھی جنت سے مندموڑ لو، اور جنت سے بے نیاز ہوجاؤ، اس لئے کہ ہم سے اور آپ سے جو بات مطلوب ہے، وہ اتباع سنت ہے، اور اس کا ننات میں اتباع سنت سے کوئی اونیا درجہ پیدائہیں ہوا، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا صوفی، بڑے سے بڑا بزرگ ا تباع سنت سے آ گے کا کوئی درجہ لانہیں سکتا ، اور ا تباع سنت ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مانگی ہے،تم بھی مانگو، آپ نے بیرد عا ما تگی:

> ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتُلُكَ رِضَاكَ وَالْحَنَّةَ اے اللہ! میں آ ب سے آ ب کی رضا مندی بھی جا بتا ہوں، اور جنت بھی جا ہتا ہوں ۔

#### سنت كامقام بلندي:

يبي مقام بلند ہے، كيونكه بيعبديت كامله كامقام ہے، وہ مقام بلندنبين ہے، جس میں جنت ہے استغنائیت کا اظہار ہور ہا تھا۔ اگر چہ بظاہر و یکھنے میں ایسا معلوم ہور ہا ہے کہ وہ زیادہ اونچی بات ہے، کیکن حقیقت میں وہ کوئی اونچی بات نہیں ،اونچی بات وہی ہے جو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ یہ کہ اے اللہ! میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں، ایک اور دیا میں حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا:

ٱللُّهُمَّ ٱدُخِلُنِي الْجَنَّةَ بِمَيِّكَ وَكَرَمِكَ

اے اللہ! اپنے احسان اور کرم کے ذریعہ مجھے جنت میں دا فلدنھیب فرمایا۔

لہٰذا جولوگ جنت سے بے نیازی برتنے ہیں، وہ غلبۂ حال ہے، قابل تقلید نہیں، بندے کا کام بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مائے۔

## فقيربن كرجنت مانگو:

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت ضرور مانگے، لیکن ایپ علی کے مزدوری کے طور پڑہیں۔ بلکہ اپنے مالک کو کریم آ قا، رحمٰن ، اور رحیم سمجھ کر مانگے ، ایک ہوتا ہے مزدور ، جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ لاؤ پسیے؟ اس لئے کہ میں نے جو کام کیا تھا ، اس کا تقاضہ ہی بیر تھا ، لہٰذا اگرتم پسیے دو گے تو بیتمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ اس لئے کہ میں نے کام کیا ، لہٰذا تم پسیے لاؤ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ میراحق تو تمہارے ایک ہوتا ہے کہ میراحق تو تمہارے اور پہر پہر نہیں ہے ۔ اس مند ہوں ، جھ پراحسان کرتے ہوئے جھے کچھ او پر پچر نہیں ہے ، لیکن میں ضرورت مند ہوں ، جھ پراحسان کرتے ہوئے جھے کچھ دیدو۔ تو دونوں کے ما تکنے میں فرق ہوا۔

لہذا اللہ تعالیٰ سے جنت کو کام کی مزدوری کے طور پرمت مانگو، بلکہ فقیر بن کر مانگو کہ یا اللہ! میراحق تو آپ کے اوپر کوئی نہیں آتا، کیکن اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت دید بیجئے۔ میں اس کامختاج ہوں ۔لہذا نہ تو رید بات درست ہے کہ اس جنت کواپنے عمل کی مزدوری سمجھو،اور نہ رید بات درست ہے کہ اس جنت سے

اصلائی مجالس --- 230 ---- جله

آ دمی استغناء برتے ،اور بے نیازی برتے کہ مجھے جنت نہیں جا ہے۔

## نذر ما ننايسند بده نهيس

لوگوں میں نذر مانے اور منت مانے کا رواج ہے مثلاً میرا بیٹا اچھا ہوگیا تو میں اتنی رکعت فل پڑھوں گا، میں اگر امتحان میں کا میاب ہوگیا تو اسے روز ہے رکھوں گا، میرا فلال کام ہوگیا تو اسے رو پے صدقہ کروں گا، یا جج کروں گا، یا عمره کروں گا، میں خوں گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے منع فرما یا کہ نذر مت مانو ۔ اس ہے منع کیوں فرمایا؟ جھے ایسا لگتا ہے (واللہ سجانے اعلم) کہ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بینند ر ماننا اللہ تعالیٰ سے سودہ بازی کرنا ہے کہ اللہ میاں آپ میرا بی کام کردیں، میں آپ کا بیکام کردوں گا، اور دوسری طرف بی بات ہور ہی ہے کہ اللہ آپ کے فائدہ پہنچا دیں، میں آپ کوفائدہ پہنچا دوں گا، اور دوسری طرف بی بات ہور ہی ہو گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہوگا۔ اس لئے نذر کا معاملہ اللہ جل شائہ کے شایان شان شہیں ۔ اور کا فائدہ ہوگا۔ اس لئے نذر کا معاملہ اللہ جل شائہ کے شایان شان شہیں ۔ اور بند ہوگا۔ اس کے نیتے میں البتہ اگر کوئی نذر مان لے گاتو وہ نذر درست ہوجائے گی، اور بند ہوگا۔ اس کے ذمے لازم ہوجائے گی، کیکن بینذ ر ماننا پندیدہ نہیں۔

# حنجوس سے پیسے نکلوانے کا ذریعہ

اليك حديث من نذرك بارے من اليك جملدية تا كه: إنَّمَا يُسَتَخُرجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيْلِ

البنتہ کنجوں آ دمی سے پینے نکلوانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی آ دمی ایسا کنجوس تھا کہ کسی اور صورت میں تو پیسے خرج نہ کرتا، اب اس کے دماغ میں سے بات آگئی کہ

میں اگر نذر مان لوں گا تو میر امیرکام بن جائے گا ، تو اس طرح اللہ میاں کنجوس سے
مال نکلوا کر غریب تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک معنی تو اس جملے کے میہ ہوئے ، اس
جملے کے اندر دوسر ہے معنی کا بھی اختال ہے کہ شاید میہ مراد ہو، وہ میہ کہ تم جو مینذر
مان رہے ہو کہ اگر میر امیدکام ہوجائے گا تو فلاں عبادت کروں گا ، میطریقہ تو کسی
بخیل سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ کوئی بخیل آ دمی ہوتو اس سے
کہوکہ تم مجھے اسے پیسے دیدو، تو کنجوس ہونے کی وجہ سے وہ پسے نہیں دے گا ، البذا تم
اس کو لا لی دیتے ہو کہ میں تمہارا فلاں کام کردوں گا ، تم مجھے اسے پیسے دیدو۔ البذا
مینذر ماننا تو کسی بخیل سے مال نکلوانے کا طریقہ ہے۔

## جنت کی شرط پرعبادت مت کرو:

یہاں بیددیکھوکہ تم کس سے رابطہ قائم کئے ہوئے ہو؟ تم کس سے مانگ رہے ہو؟ کیااس ذات کوتم لا کچ دو گے کہ جھے فلاں چیز دید بیخے تو میں آپ کے فلاں عبادت اللہ تعالیٰ کے متاج بیں ، اس سے ہم رزق بھی مانگیں گے ، اس سے ہم صحت بھی مانگیں گے ، اس سے ہم خوشحالی بھی مانگیں گے ، اس سے ہم جنت بھی مانگیں گے ، لیکن ہم بیسب چیزیں فقیری طرح مانگیں گے ، نہ کہ مزدوری طرح ۔ بس بیمثال یا در کھوکہ مزدوری طرح مانگیا درست نہیں ، فقیری طرح مانگیا فی اس سے عطافر ماد بیجئے اور اس طرح مانگیا '' تفویف'' کے خلاف نہیں ۔

یہ وضاحت میں نے اس لئے کردی کہ جوشروع میں بات کہی تھی کہ جو

اصلاحی مجالس - 232 - جلد

کچھ عبادت کرو، وہ جنت کی شرط پرمت کرو، بلکہ بندگی کی وجہ سے کرو۔قرآن کریم میں آتا ہے کہ:

> وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَعُبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرُفٍ، فَإِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ اطَّمَئَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتَنَـةٌ الْقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ

(سورة الحج: آيت اا)

یعنی بعض لوگ وہ ہیں جو کنارے پر کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کرنے میں اگر دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوگیا تو مطمئن ہوگیا کہ بیعبادت موافق آگئ ہے، اور اس سے ہمارے کا روبار میں ترقی ہوئی، اور اس سے ہمارے حیدیوں میں اضافہ ہوا، اس سے ہماری صحت اچھی ہوئی، اس سے ہماری اولا دبہتر ہوئی۔ لہذا بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر بھی آز مائش آگئی تو عبادت کوچھوڑ کرواپس بھاگ جاتا ہے کہ بینماز جھے موافق نہیں آئی۔

#### ايك لطيفه

حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب ایک مرتبہ ایک گاؤں میں چلے گئے، وہاں جا کرگاؤں والوں کونھیجت کی کہ تم مسلمان ہو، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ گاؤں والوں نے پوچھا کہ جمیس نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مولوی صاحب نے سوچا کہ اگر میں ان کو جنت کے بارے میں بتاؤں گا تو بیلوگ نہیں سمجھیں گے، اس کے مولوی صاحب نے کہا کہ نماز پڑھنے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔

انہوں نے بوج پھا کہ برکت کیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی ،تمہارے مال میں برکت ہوگی ،اورخوشحالی حاصل ہوگی۔ چنانچیہ گاؤں والوں کی سمجھ میں بیہ بات آگئی اور نماز شروع کر دی۔ جب نماز شروع کی توایک ویہاتی کی ایک بھینس مرگئ ،اس نے جاکر مولوی صاحب سے کہا کہ آپ نے تو کہا کہ برکت ہوگی، یہاں تو نماز پڑھنے سے میری بھینس مرگئی، مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آنر مائش ہوتی ہے، گھبرا وُنہیں اور نماز مت چھوڑ نا ، چنانچہ وہ نماز بڑھتار ہا ، اگلے دن اس کی گائے مرگئی ، اب پھرمولوی صاحب کے یاس پہنے گئے، انہوں نے پھر اطمینان ولاکر رخصت کردیا، اس دیہاتی کے پاس ایک بکری بھی تھی ، الگلے دن وہ میں میں کرنے لگی تواس ویہاتی نے اس بری سے کہا کہ خاموش ہوجا، ورنہ ابھی میں وضو کے لئے لوٹا اٹھا تا ہوں۔اوران دیہا تیوں نے کہا کہ ہیمولوی دھو کے باز ہے،اس کی بات نہ مانو۔ چنا نچہانہوں نے نماز چھوڑ دی اور پھر جب سی کو دھمکی دینی ہوتی تو وہ کہتا کہ تو میرا بیکام کرتا ہے یانہیں؟ ورنداٹھا ؤںلوٹا؟ پڑھوں نماز؟.

بہر حال! ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ یہ لوگ ایک کنارے پر کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر اس عبادت کے ذریعہ کوئی دنیاوی فائدہ پہنچ گیا، تب تو ٹھیک ہے، نماز بڑی اچھی ہے، اور اگر کوئی فتنہ اور آئر مائٹ آگئی تو اللہ پاؤں واپس ہو گیا۔ العیاذ باللہ فر مایا کہ ایسے لوگ دنیاو آخرت دونوں میں خمارے میں ہیں، اس لئے کہ وہ بندگی دنیا کے فائدے کے لئے کر رہا ہے، یہ کی طرح بھی ٹھیک نہیں۔ بندگی خالص اللہ کیلئے کرو۔

# قرآنی آیات اور دنیاوی مقاصد:

ای وجہ سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آج کل لوگ یہ پوچھے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کے لئے کوئی سورت پڑھوں؟ اور ملازمت حاصل کرنے کے لئے کوئی آیت پڑھوں؟ اور فقر و فاقہ دور کرنے کے لئے کوئی آیت پڑھوں؟ اور حانی صحت حاصل کرنے کے لئے کوئی آیت پڑھوں؟ اور عام طور پر اس کو روحانی علاج کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو روحانی علاج کہنا بالکل غلط ہے، اور اگر کوئی مولوی صاحب ان مقاصد کے لئے کوئی وظیفہ نہ بتائے تو کہتے ہیں کہ اس کو پچھ نہیں آتا، کیونکہ ان کے نزدیک اصل علم یہ ہے کہ مولوی صاحب کوتعویز گنڈ ب کرنا آتا ہو، اور اس کو مملیات آتے ہوں اور وہ یہ بتا سے کہ کوئی سورت کا اور کوئی آیت کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت تھا نوی رحمہ اللہ علیہ نے ''ایمال قرآنی'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے، اس میں یہ کھا ہے اللہ علیہ نے ''ایمال قرآنی'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے، اس میں یہ کھا ہے کہ کس آیت سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔

#### تلاوت كانۋاب نېيى مليگا

لیکن خوب جھالو کہ قرآن کریم کی جوآیت بھی کسی دنیاوی مقصد کے لئے پڑھی جائے گی اس آیت کے پڑھنے سے تلاوت کا تواب نہیں ملتا، البذایہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر دس نیکیاں کھی جاتی میں، یہ نیکیاں اس نیت سے پڑھنے پڑئیں ملیں گی، کیوں؟ اس لئے کہ تم قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالی کی عبادت کے طور پڑئیں کررہے ہو، بلکہ تم ایک ذاتی اور دنیاوی مقصد کے لئے تلاوت کررہے ہو،اگر چہاں طرح تلاوت جائزے،

گناہ نہیں، لیکن اس پر تلاوت کرنے کا تواب نہیں ملے گا، عبادت تو وہ ہے جس کے چیچے کوئی و نیاوی مقصد نہ ہو، بلکہ عبادت تو محض اس لئے ہو کہ اس کی بندگی کروں، اس کے آگے سر جھکاؤں، تب تو وہ عبادت معتبر ہے، اور دنیاوی مفاد کے لئے

عبادت کرنااخلاص کےخلاف ہے، بیعبادت نہیں، بلکہ بیتوسودہ بازی ہے۔

الله تعالى جميں ان تمام باتوں پھل كى توفق عطافر مائے۔ آمين۔ وَ آخر دعو انا ان الحمد لِلهِ ربّ العالمين

900

اصلاحى مجالس و المراجع المر 



·

مقام خطاب : جامع مىجد دارلعلوم كرا چى.

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وقت خطاب : بعدنما زظهر

اصلاحی مجالس : جلدنمبر 7

مجلس نمبر : 105

اصلاحي مجالس

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبُرْهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبُرْهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُرْهِيُمَ وَعلَى الِ إِبُرْهِيُمَ إِنَّكَ عَلَى إِبُرْهِيُمَ وَعلَى الِ إِبُرْهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ



memonip@hotmail.com

املاقی مجالس 239

# تفويض كي حقيقت

#### مجلس نمبر105

المحمدلله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه اجمعين مابعد:

تمهيد

گزشته کی سالوں سے رمضان المبارک میں میمعمول ہے کہ ظہری نماز کے بعد کیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے ملفوظات کا میں مجموعہ '' انفاسِ عیسیٰ ' پڑھا کرتے ہیں اور اس کی جوتشری اللہ تعالی دل میں ڈالتے ہیں، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ آج سے میسلسلہ شروع کیا جارہا ہے۔ مگر پہلے دو با تیں سجھ لیں ، ایک میے کہ مجھے رمضان المبارک میں حرمین شریفین کا ایک سفر در پیش ہوا کرتا ہے، شاید اس مفتہ میں کی دن جانا ہو جائے ،

اس سفر کے دوران میسلسلہ موقوف رہے گا۔

سی دن ناغه بوسکتاہے

دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے اور اس کا

اعلاج کیا جا تاہے کہ فلاں وقت میں فلاں آ دمی بیان کیا کرے گا تو سارے مجمع میں صرف ایک آ دمی ہوتا ہے جواس اعلان کے بعد پابند ہوجا تا ہے،مثلاً جب میں نے کہددیا کظہر کی نماز کے بعد بیان ہوگا تو آپ میں ہے کوئی شخص آنے کا یابند نہیں، چاہیں آئیں، چاہیں نہ آئیں، مرضی کے مالک ہیں، نہ آنے کی صورت میں اطلاع دینے کی ضرورت بھی نہیں ، لیکن ایک آ دمی آ نے کا یا نبد ہے ، اس کو ہر حال میں آنا ہے، اور نہ آنے کی صورت میں پہلے سے اطلاع کرنی ہوگی ، اطلاع نہ كرنے كى صورت ميں لوگوں كوشكايت ہوگى كہ ہم تو اتنى دور سے آئے تھے، كيكن وہ نہیں آیا۔ بیاس کے بتادیا کہ میں آپ سے بیگزارش کرنا جا ہتا ہوں کہ جب اعلان کردیا تو الحمدلله اس کی کوشش کرتا ہوں کہ یا بندی کروں ،لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ کسی سابق اطلاع کے بغیر بھی غیر حاضری کرنی یر تی ہے۔اس وجہ سے میں آپ حضرات سے پیشگی معذرت لینا جا ہتا ہوں کہ اگر تبھی ا جانک بغیر اطلاع کے غیر حاضری ہو جائے تو آپ حضرات اس کو بعید نہ

سمجھیں، کیونکہ پورے مہینہ کے لئے پابند ہونا بعض اوقات نا قابل عمل ہوسکتا ہے،
کیونکہ بعض اوقات مجھے اچا تک کہیں جانا پڑجاتا ہے، لہذا جو حضرات دور سے

تشریف لاتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ بھی ناغہ بھی ہوسکتا ہے۔

# اینے اندرطلب اور پیاس پیدا کرو:

دوسرے میہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر بھی ایسا ہو جائے تو اپنی آ مدکواور آنے کی مشقت اٹھانے کو بیکار نہ بمجھیں، انشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے کی برکت سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور عطا فرمائیں گے، اس لئے کہ فائدہ کوئی آدمی املاقی مجانس \_\_\_\_\_ علدے

دوسرے کونہیں دے سکتا، میرے بس میں کیا ہے جو میں کسی کو فائدہ پہنچا دوں،

فائدہ پہنچانے والاتو کوئی اور ہی ہے، عطا کرنے والاتو وہ ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی کوعطا فرما دیتا ہے، لہذا جب کسی بندے میں خالص طلب صادق ہوتو ان کی

سنت بیہ ہے کہ ضرور عطافر مادیتے ہیں ،مولانارومی رحمہ اللہ علیہ وفماتے ہیں: آب کم جو تشکی آور بدست

اب اد بالا و پت

یعنی پانی کم تلاش کرو، پیاس زیادہ پیدا کرو، پھر دیکھو گے کہاو پر <u>نیچ</u> ہر

طرف سے پانی اُبلے گا، لہذا اگر طلب صادق ہے اور تشکی موجود ہے تو اللہ جل شانۂ اپنے فضل وکرم سے کرم فرما ہی دیتے ہیں۔ جب سے بات ہے تو کسی کے

معہ میں من و اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ انشاء اللہ کوئی نقصان بھی نہیں ہونے نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ انشاء اللہ کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔

## تضوف كى حقيقت:

اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ 'انفاس عینی' جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، یہ تصوف ہے متعلق ہے، تصوف کے حقائق، دقائق اور معارف حضرت والانے اس میں بیان فرمائے ہیں، تصوف کے بارے میں لوگوں نے خدا جانے کیا کیا تصورات اپنے ذہن میں قائم کئے ہوئے ہیں، تصوف کی حقیقت اگر دیکھوتو وہ 'ترکیہ' ہے، اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، وہ یہی 'ترکیہ' ہے، لعنی اخلاق کو پاک صاف کردینا، گویا کہ 'تصوف' نام ہے اخلاق کو پاک صاف کردینا، گویا کہ 'تصوف' نام ہے اخلاق کو پاک صاف کرنے کا۔

- املای بانس سار بے تصوف کا خلاصہ:

اخلاق کیا ہیں؟ ''اخلاق'' دل کے اندر پیدا ہونے والی صفاتِ باطنی میں پچھ صفات ایسی ہیں جو حاصل کرنے کی ہیں۔جن کا حاصل کرنا ہر بندے کے لئے ضروری ہے،مثلاً شکر کے موقع پرشکر کرنا ضروری ہے،صبر کے موقع پر صبر کرنا

ضروری ہے، تواضع اختیار کرنا ضروری ہے، اخلاص اختیار کرنا ضروری ہے، یہ سب دل کے اعمال ہیں، ان کا حاصل کرنا ضروری ہے، ان کو'' اخلاقِ فاضلہ'' اور

''اخلاقِ حسنہ'' اور فضائل کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف بعض صفات باطنی وہ بیں، جن سے بچنا ضروری ہے، ریا کاری سے بچنا ضروری ہے، دیا کاری سے بچنا ضروری ہے، حسد سے بچنا ضروری ہے، بیشن سے بچنا ضروری ہے، بیسب صفات

حرام ہیں۔ان کو''احلاق رذیلہ''اخلاق سیئراور''رذائل'' کہاجاتا ہے،فضائل کا حصول اوررذائل سے اجتناب کرنا،بس بیسار بےتصوف کا خلاصہ ہے۔

شخ ہے تعلق کا مقصد:

لوگ میں جھتے ہیں کہ تصوف کا مطلب میہ ہے کہ ہم کسی پیرصاحب کے پاس جائیں گے اور وہ پھر ہمیں کوئی وظیفہ پڑھنے کے لئے بتائیں گے، وہ وظیفہ پڑھتے رہیں گے، اس کے بتیج میں اچھے خواب آنے لگیں گے، اس کے بعد کشف ہونے لگیں گے، اس کے بعد کشف ہونے لگی گا۔ حالانکہ ان سب چیزوں کا کشف ہونے لگی گا۔ حالانکہ ان سب چیزوں کا تضوف کی حقیقت میں کوئی دخل نہیں ، اصل چیز میہ ہے کہ اچھے اخلاق پیدا ہوجائیں اور برے اخلاق بدا ہوجائیں۔ اور برے اخلاق بدور ہوجائیں۔ اور کسی پیرکے پاس جانے کا مقصد بھی میہ ہے کہ اور برے اخلاق سے نیجے کی مشق کرائے اور برے اخلاق سے نیجے کی مشق

اصلای بیان ہو اس عمل کے لئے ممد اور معاون میں ۔ مثلاً بیر صاحب کرائے ، اور ساری یا تیں تو اس عمل کے لئے ممد اور معاون میں ۔ مثلاً بیر صاحب

نے کوئی وظیفہ بتادیا کہ بیدذ کر کیا کرو، تو ذکر کرنے سے طبیعت میں ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اصل مقصد فضائل کا حصول اور رذائل سے بچنا ہے، جب بیہ

مقصود تھہرا تو سب سے پہلے'' فضائل'' کو سجھنے کی کوشش کرو کہ فضائل کیا ہیں ، جن کو حاصل کرنا ہے ،اوروہ رذ ائل کیا ہیں جن سے بچنا ہے۔

گزشتہ سال کے بیانات:

گزشتہ سال رمضان المبارک میں'' فضائل'' کے بارے میں پھے باتیں عرض کی تھیں، اور ان فضائل میں سے پورے مہینے میں جن کا بیان ہوا تھا۔ وہ خوف ورجا کا بیان، صبر کا بیان، تقویل کا بیان، اور مسرکی حقیقت، اس کے مدارج اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ، پھرشکر کا بیان، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اور پھر اس کے بعد'' تفویض اور توکل'' کا بیان شروع ہوا تھا، جو در میان میں رہ گیا تھا۔ یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگیا تھا۔

تفویض کے معنی:

''تفویش'' اور'' توکل'' یه دولفظ ہیں، اور پید دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور پید دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، کین حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں تھوڑ اسافرق ہے، اور دونوں مطلوب ہیں، اور دونوں کو حاصل کرنا چاہئے،'' تفویض'' کے معنی ہیں سونپ دینا اور سپر د کردینا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلال شخص نے اپنے اختیارات فلال شخص کے سپر د کردیئے، یعنی اس کے حوالے کردیئے، اس طرح کی شخص کو اپنا نمائندہ بنادینا، آب نے کئی شخص سے کہا کہ بیسامان لے جاکر بازار میں فروخت کردو، گویا کہ آب نے کئی شخص سے کہا کہ بیسامان لے جاکر بازار میں فروخت کردو، گویا کہ

ا اصلاحی فجالس ا آ یہ نے اس کوا پناوکیل بنادیا ،اور پیکام اس کے سپر دکر دیا۔ اینا ہرمعاملہ اللہ کے سیر دکردے: ''تصوف'' کی اصطلاح میں'' تفویض'' کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ انسان ا پنے سارے معاملات اللہ جل شانۂ کے سپر د کردے ، اوریہ کیے کہ یا اللہ! میں ، نہیں جانتا کہ کیا چیز میرے حق میں بہتر ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی. میرے لئے فیصلہ فر ماہتے ،اس کو'' تفویض'' کہتے ہیں: تو دانی حباب و کم و بیش را اے اللہ! میں نے ایناسب معاملہ آپ کے سیر دکر دیا ، آپ اچھا برا ، کم زیادہ، پیسب آپ بہتر شجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا، پیہ ہے'' تفویض''۔اور پیمقصود اورمطلوب ہے، ہرانسان کو جاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تفویض کا معاملہ رکھے،اورا پٹاہرمعاملہاللہ کے سپر دکر دے۔ " تفویض" کی ضد ہے" تجویز" - یعنی اپنی طرف سے انسان بی فیصلہ كرك كه يه معامله ال طرح جونا جائع، يدبي " تجويز" اور الله تعالى ك مقابلے میں اپنی تجویز چلا نا اچھی بات نہیں۔مثلُ ایک محض روزی کمانے کے لئے گھر سے نکلا، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آ دمی اللہ سے دعا کرے اور اسباب تلاش کرے کہ کونی روزی میرے لئے نتر ہے، اور تلاش نے بعد دس جگہوں پر ملازمت کے لئے درخواست دیدی، اور پیراللد تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ جہاں اللّٰد تعالیٰ میرے لئے بہتر مجھیں گئے وہاں میری ملا زمت لگ جائے گی ، اور وعا

کرلی کہ یااللہ ان میں سے جوملازمت میرے حق میں بہتر ہو،اس کومیرے گئے۔

اصلای مجالس معلی می اسلامی اسلامی مجالس معلی می اسلامی م

مقرر فرما دیجئے، میں نہیں جانتا کہ کوئی ملازمت میرے لئے بہتر ہے، یہ "
" تفویض 'ہوئی۔

# ا بني طرف سے تجويز كرناا جھانہيں:

دوسری صورت میہ کہ آپ نے خود ہی یہ فیصلہ کرلیا اور طے کرلیا کہ
ان دس ملازمتوں میں سے بید ملازمت جھے ہر حال میں لینی ہے اور کوئی ملازمت
نہیں لینی ،اگر مل جائے تو ہوئے خوش ، کہ اپنے مطلب کی ملازمت مل گئی اور اگر وہ
ملازمت نہیں ملی تو اس پر ہوار نج اور ہوا صدمہ اور ہوی پر بیٹائی ہور ہی ہے ، اللہ
تعالیٰ سے شکوہ ہور ہا ہے کہ یا اللہ ، میں آپ سے بید ملازمت ما نگ رہا تھا ، آپ
نے بید ملازمت نہیں دی ، بیہ ہے '' تجویز'' اور تجویز بری بات ہے ، اور اس سے
اپنے آپ کو بچانا چاہئے ، اور تفویض اچھی بات ہے ، اس کو حاصل کرنا چاہئے۔

# تفويض كاواجب درجيه:

ر تفویض کا ایک درجہ تو واجب ہے، اور اس کی ضدحرام ہے، اور اس کی درجہ شخص اور مستحب ہے، کہ اگر حاصل ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتار ہے، اگر حاصل نہ ہوتو اس سے آدی گناہ گارنہیں ہوتا، '' تفویض ''کا واجب درجہ سے کہ آدی کو اس حد تک تفویض کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض اور شکوہ بیدا نہ ہو، جیسا کہ بیس نے ابھی مثال دی کہ ایک آدی نے یہ فیصلہ کرلیا کہ جھے تو یہ طازمت ملنی ہی چاہئے مشی، جب وہ نہیں ملی تو اب شکوہ ہور ہا ہے کہ یا اللہ! بیس نے تو آپ سے یہ طازمت مانگی تھی، کہ اللہ عمر ہور ہا ہے کہ یا اللہ! بیس نے تو آپ سے یہ طازمت مانگی تھی، کہ اللہ عمر ہور ہا ہے کہ اللہ اس مور ہا ہے کہ اللہ اس مانگی تھی، کہ ایکن آپ نے بے کہ اللہ اس مانگی تھی، کی تو آپ سے یہ طازمت مانگی تھی، کیوں آپ نے بے جھے نہیں دی۔ اب اعتراض ہور ہا ہے کہ اللہ ا

تعالیٰ نے میری مرضی کے مطابق کام نہیں کیا، اور جب اعتراض اور شکوہ پیدا ہو جائے تویہ' تفویض' کے واجب درجہ کی خلاف ورزی ہے، اور گناہ کے اندر داخل

#### تفويض كامستحب درجه:

ایک درجه ان تفویض کا اس سے آگے کا ہے، وہ درجه واجب تو نہیں،
الین اگر حاصل ہو جائے تو نعت ہے، وہ یہ کہ اپنی طرف سے دل میں کسی چیز کی تجویز نہ ہو، اور بلکہ اپنی تجویز بالکل فنا کرد ہے۔ یعنی اپنا نہ کوئی مطالبہ ہے، نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی خواہش ہے، چاہے بید ملازمت مل جائے، یا دوسری ملازمت مل جائے، میری طرف سے کوئی خواہش نہیں۔ بلکہ جو ملازمت آپ دلوادیں، وہی میرے لئے بہتر ہے، یا پیار ہوجائے تو اب سنت کے مطابق علاج شروع کردیا، اب اگر آپ جھے شفاء دیدیں تو کوئی شکوہ اب اگر آپ جھے شفاء دیدیں تو کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ اپنی طرف سے میری کوئی خواہش ہی نہیں، " تفویض' کا یہ درجہ فاجس نہیں، اور ہرایک کے بس کی بات بھی نہیں، لیکن اگر یہ درجہ حاصل ہوجائے تو نعمت ہے۔

#### حضرت ذ والنون مصري كاخوبصورت جواب:

حضرت ذوالنون مصری رحمہ الله علیہ ہے کسی نے بوچھا کہ کیسے مزاج بیں؟ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال بوچھتے ہو کہ کا نئات میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ کا نئات میں جو پچھ ہور ہاہے وہ میری مرضی کے مطابق ہور ہاہے۔ اس شخص کی زندگی کے لطف کا کیا عالم ہوگا کہ کا نئات صلاحی مجالس ---- 247

میں جو پچھ ہور ہاہے، اس کی مرضی کے مطابق ہور ہاہے، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہی نہیں۔۔۔۔۔۔لوگوں نے کہا مطابق ہوتا ہی نہیں۔۔۔۔۔۔لوگوں نے کہا کہ حضرت! مید کیسے ہوگیا؟ میہ بات تو پیغیبروں کو بھی حاصل نہیں ہوئی کہ جو چاہا، وہ ہوجائے، جواب میں حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیاس طرح

ہوجائے ، بوب یک سرے دور کوئ سری رہے اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، جواللہ تعالیٰ ک ہوگیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، جواللہ تعالیٰ کی مرضی ، وہ میری مرضی ہے، اور کا کتات میں جو پچھ ہور ہاہے وہ اللہ کی مرضی ہے ہو رہا ہے، گویا کہ میری مرضی سے ہور ہاہے۔ اگر میں صحت مند ہوں تو اللہ تعالیٰ کی

مرضی سے ہوں، البذا میری مرضی بھی یہی ہے، اگر میں بیار ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوں، اس بیاری میں بھی میں خوش ہوں، اور راضی ہوں۔ اگر ان کی مرضی میہ ہے کہ میں بھوکا رہوں، میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اس لئے کہ میں نے

ا پنی تجویز فٹا کر دی ہے۔ ارم

ترک تمنامیں سکون ہے:

میرے بڑے جمائی جناب ذکی کیفی صاحب مرحوم کا ایک خوبصورت

شعرہے کہ: سکون تزک نمنا میں پالیا میں نے

قدم رکے تھے کہ منزل کو جالیا میں نے

پریشانی کہاں سے پیدا ہور ہی ہے؟ تمناؤں سے، آرزوؤں سے، دل میں تمنائیں اور آرزوئیں بحر کی ہوئی ہیں کہ جھے بیل جائے، جھے دولت مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے عزت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے۔ مجھے عہدہ مل جائے، مجھے منصب مل جائے، بیسب آرزوئیں پیدا ہورہی ہیں، اور اصلاحی مجالس --- 248

جب یہ چیر سنہیں مل رہی ہیں تو اس پر تکلیف ہورہی ہے، رنج اور صدمہ ہورہا ہے، پریشانی ہورہی ہے۔ اگرانسان تمناہی ترک کردے کہ دل ہیں کسی چیزی کوئی تمناہ بی نہیں۔ نہ دولت کی تمنا، نہ شہرت کی تمنا، نہ مقبولیت کی تمنا، نہ پیسوں کی تمنا، نہ عہدہ اور منصب کی تمنا، ساری تمنا کیں ختم کردیں، اور جب تمنا کیں ہی ختم کردیں، اور جب تمنا کیں ہی ختم کردیں تو اب کس بات پر رونا ؟ روناختم ہوگیا، اور سکون حاصل ہوگیا۔ سکون، ترک تمنا میں پالیا میں نے قدم اور کے تھے کہ منزل کو جالیا میں نے قدم اور کے تھے کہ منزل کو جالیا میں نے لئی تین تمنا کرنے سے جہاں قدم روک دیے وہیں منزل مل گئی۔

#### نەخواىش،نەپرىشانى:

یہ بات اللہ کے بندوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، کیونکہ اپنی ساری خواہشوں کو اللہ کی مرضی میں فنا کردیا، جب کوئی خواہش نہیں، تو صدمہ بھی کوئی نہیں۔ کیونکہ صدمہ تو خواہش کے پورا نہ ہونے سے ہوتا ہے، جب خواہش ہی کوئی نہیں تو صدمہ کس چیز کا ؟ اس لئے کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تعالی نے ایسے بندے پیدا فرمائے ہیں اور ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ! آپ کے فیصلے اور آپ کی رضا میں اپنی ہر خواہش مٹادی ہے۔

## متیجداللدے حوالے کردو:

یہ جومقام ہے کہ خواہشات ہی ختم ہوجائیں، خواہشات فنا کردے، تو بات دراصل میہ ہے کہ خواہشات دل میں پیدا تو ہوتی ہیں،اس لئے کہ انسان ہے، اورانسان ہونے کے ناطےخواہش پیدا ہوگی ،لیکن اس خواہش کواللہ کی مرضی میں فنا کردیا، اس وجہ سے وہ خواہش کا لعدم ہوگئی، '' تفویض'' کا بید درجہ حاصل کرنا ہرایک کے بس کی بات نہیں ،اوراللہ تعالیٰ نے اس کو واجب بھی نہیں فر مایا، البتہ واجب بیہ ہے کہ جوکوئی کام کرو، اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کردیا کرو، اور بیدعا کیا کروکہ:

اَللَّهُمَّ هذَا الْحُهُدُ وَ عَلَيْكَ التَّكُلَان اے اللہ! میں نے اپٹی سی کوشش کرلی، باقی معاملہ آپ کے حوالے ہے۔اب آپر بھروسہہے،آپ جو فیصلہ فرمائیں گے میں اس پرراضی ہوں۔ دعاکی قبولیت اللّد کے حوالے کر دو:

یہاں تک کد عاکر نے میں بھی یہی تفویش اختیار کرو، اور کا موں میں تو

د' تفویش'' کرتے ہی ہو، مثلاً بیاری کے اندرعلاج شروع کیا، اور دوا استعال
کی، لیکن نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا، اسی طرح ملازمت تلاش کی، درخواست
دیدی، اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا، اسی طرح دعا کرنے میں بھی'' تفویض''
اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور اس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کے بارے
میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کردو، اور دعا ہی کے موقع پر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا:

ٱللَّهُمَّ هٰذَا الْجُهَدُ وَعَلَيْكَ التَّكُلَان

یااللہ! میں جتنا آپ ہے مانگ سکتا تھا، اتنامانگ لیا، آپ کی بارگاہ میں اپنا قضیہ پیش کردیا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے

وہ فیصلہ منظور ہوگا، چاہے وہ فیصلہ میری خواہش کے مطابق ہو، چاہے وہ فیصلہ میری خواہش کے خلاف ہو، کیکن مجھے منظور ہے، اس کا نام'' تفویض'' ہے۔ دوسرا لفظ جو يهال لائے بيں وہ ہے" توكل" توكل كے معنى بين: الله تعالى ير بھروسه كرنا، يعنى بيعقيده ركھنا كەجو كچھ دنيا ميں ہور ہاہے دہ سب الله تعالى ہى كرر ہے ہیں، اسباب کے اندر بیرطافت نہیں کہ وہ بیسب کام انجام دے سکے، بہرحال! تفویض اور'' تو کل'' میں تھوڑ اسا فرق ہے،اس کی تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔اللّٰد تعالیٰ ہم سب کوان یا توں برعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ آ مین ۔ وَآخردعوانا ان الحمد لِلَّهِ ربِّ العالمين 000



مقام خطاب : جامع مسجد دارلعلوم كراجي .

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وقت خطاب : بعدنما زظهر

اصلاحی مجالس : جلدنمبر 7

مجلس نمبر : 106

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبُرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبُرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيُلاً مَّجِيُلاً اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى ابُرَاهِيْمَ وَعلَى الِ اِبُراهِيُمَ انَّكَ حَمِيُلاً مَّجِيُلاً





اصلاحی مجالس ---- 253

# کثرت نکرار ہے مل آسان ہوجا تاہے

#### مجلس نمبر106

الحمدالله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رسوله الكريم، وعلى كل من تبعهم باحسان الىٰ يوم الدين امابعد:

تمهيد

گزشته کل' تفویض' کا بیان شروع کیا تھا که' تفویض' کے معنی ہیں کہ اپنامعاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کردینا اور دوسری چیز' تو کل' یعنی اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرنا، یعنی بیہ بجھنا کہ اس کا سئات میں جو پچھ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوگا، اس کی اجازت سے ہوگا، اور وہی سب پچھ کرنے والا ہے، اسباب کے اندرا پنی ذات میں کوئی طافت نہیں، یہ اعتقاد' تو کل' کہلاتا ہے، چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے پہلے ملفوظ میں یہ ارشا دفر مایا کہ:

'' خدا کی تجویز میں اپنی تجویز کوفنا کر دو، ابتداء میں تو اہل اللہ کی بیر حالت تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی املای جائس - **254** جدے جدت اور قدرت کوسوچ سوچ کراپنے ارادہ و تجویز کو فنا کرنا پڑتا ہے، پھر بیر حالت ان کے لئے امر طبعی بن جاتی ہے۔'' (انفاس عیسیٰ ص ۲۱۷)

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ'' تفویض' کے معنی ہی یہ ہیں کہ اپنی تجویز کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر فنا کر دیا۔ میں پھی نہیں جانتا کہ میرے کے لئے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، وہ جس میں میرے لئے بہتر ہوگا، میں ای پر راضی میرے لئے بہتر ہوگا، میں ای پر راضی ہوں، اور ای پر مطمئن ہوں، اس کا نام'' تفویض' ہے۔

یہ جو فرمایا کہ اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کردو، اور یہ یقین رکھو کہ جو کچھ فیصلہ ہوگا، وہی میرے تق میں بہتر ہے، اور اسی پر میں مطمئن ہوں۔

اس حالت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی قدرت اوراس کے علم کا مراقبہ کر واور سیمرا قبہ کر وکہ جھے پچھ پیتنہیں کہ کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں؟ اللہ جل شانہ عالم الغیب ہیں، اللہ جل شانہ کوسب پچھ ہے، جب آ دی اس بات کا مراقبہ کرے گا کہ جھے تو پچھ پتا ہے نہیں، اللہ جل شانہ کوسب پتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کام ای کے حوالے کرنے چاہئیں، جس کو پتا ہے کہ کس کام میں خیر ہے، اور کس کام میں خیر ہے، اور کس کام میں خیر ہے، اور کس کام میں خیر ہیں، چود عابتائی، خرنہیں، چنانچہ استخارہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جود عابتائی،

اَلله مَّ إِنِّي اَسُتَ خِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاَسْتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ، اَلله مَّ اَنْتَ عَلَمُ وَالاَ اَعُلَمُ، وَاَنْتَ

اس میں بدالفاظ میں کہ:

ن مجالس ----

تَقُدِرُ وَ لَا اَقُدِرُ -

یعنی اے اللہ! آپ کوعلم ہے، مجھے علم نہیں، آپ کو قدرت حاصل ہے، مجھے قدرت حاصل نہیں، آپ ہی غلام النیوب بیں۔اس کا مراقبہ کرو، جب تم اس کا مراقبہ کرو نگے تو خود بخو د

یں۔ ان مرا دبہرو، بہب من مرا دبہرو سے و تو دبور "تفویض" کی طرف طبیعت چلے گی، یہ ہے" تفویض" حاصل کرنے کاطریقہ۔

## حصول تفویض کا دوسراطریقه:

حضرت والانے فرمایا کہ:

اپنے ارادے کو خدا کے ارادے کے تابع کردیں کہ جو پچھ
ہوگا ہم اس پرراضی ہیں،اس پڑمل شروع کردیجئے ،اور برابر
کرتے رہنے ،انشاء اللہ ایک دن ملکۂ راسخہ پیدا ہوجائے گا،
اوراسی سے راحت حاصل ہوگی ، بدون اس کے راحت نہیں
مل سکتی ،اور یہ پچھ مشکل نہیں ، کیونکہ کشرت تکرار سے سب کا م
آ سان ہوجاتے ہیں ، دیکھئے، آج کل جولوگ پختہ حافظ ہیں ،
وہ پہلے ہی دن سے بختہ نہیں ہوئے ، بلکہ کشرت تکرار سے پختہ

بے ہیں، یا آج جوخوش نولیں ہے، وہ کثرت مشق ہی سے خوش نولیں ہوا ہے۔ اس طرح کثرت تکرار سے تفویض حاصل ہو جائے گی، یہی عین عبدیت ہے، اور بندگی ہے،

غلام کوا بیا ہی ہونا چاہئے۔ (انفاس عیسیٰ ص ۲۱۷)

اصلامی مجالس ---- 256

لینی '' تفویض'' حاصل کرنے کا طریقہ بیہے کہ بار باریہ بات علم میں لاتے رہو کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا اور میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں ، بار بار

یہ بات دل میں لاتے رہو، لاتے رہو، رفتہ رفتہ یہ چیز حالت'' تفویض'' بن جائے گی ، اور پھر بیرحالت آ گے چل کر'' مقام'' میں تبدیل ہوجائے گی ۔ لینی پھر اس کو مستقل طور پر بیداستھاررہے گا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رکھا

ہے، جو پچھان کی طرف سے فیصلہ ہوگا ، وہی حق ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ کثر ت تکرار کا فائدہ:

کی طرف دھیان کرنا، یہ چیز''مقام'' پیدا کردے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے اندر بڑی عجیب خاصیت رکھی ہے۔ دیکھئے قرآن کریم میں ایک ہی بات باد

بارآئی ہے۔مثل " أَقِيُهُ وُ الصَّلْوَةَ " كَالفظ ٢٢ مرتبه آیا ہے، حالا تکه صرف ایک مرتبه بی كہنا كافی تھا كه " نماز قائم كرو" اور ایک مرتبه كہنے كی وجه سے بھی نماز

سریبہ بی ہی ہی کا تھا کہ سار ہا ہور اور ایک سرمبہ ہے کا وجہ سے کا مار ہمارے اویراسی طرح فرض ہوجاتی جس طرح اب۲۲ مرتبہ کے بعد فرض ہے، ۹۲

مرتبہ کہنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آیا۔ اس طرح حضرت موی علیدالسلام کا قصہ

ا یک جگه قر آن کریم میں بیان کر دیتے ، بس وہ کافی تھا، لیکن کئی مرتبہ ان کا قصہ

بیان فرمایا۔ تو قرآن کریم میں مختلف باتوں کا تکرار ہے، ایک ہی بات کو بار بار بار بیان کیا گیا ہے، ایسا کیوں کیا؟ اس لئے انسان کی خاصیت سے کہ جو چیز اس

ت کان میں بار بار پڑتی رہتی ہے، وہ بات ول میں رائخ ہوجاتی ہے، قرآن کریم میں تکرار کا یہی راز ہے۔

## آج پبلیسٹی کادورہے:

آج ' دیبلی ' ایک مستقل فن بن گیا ہے ، گوبلز کہتا تھا کہ ' دجھوٹ اتن کشر ت سے بولو کہ دنیا اس کو چے سجھنے گئے ' یعنی جھوٹ اتنے دھڑ لے ہے ، اتنے احتا دسے بولو اور بار بار بولو کہ لوگ اس کو چے سجھنے لگیں کہ بیہ بات تھے ہے ۔ بیہ ہمارے باں جو جائے پی جاتی ہے ، بیہ ابتداء انگریزوں نے چلائی تھی ، ابتداء انگریزوں نے چلائی تھی ، ابتداء انگریزوں نے بیکیا کہ مختلف راستوں میں چورا ہوں پریز ھیاں لگوائیں ، اوران ریز ھیوں پر چائے گئے لگی ، اورلوگوں کومفت پلانی شروع کردی ، اوراس زمانے میں یہ جملہ جاری کردیا کہ:

#### '' گرمیوں میں گرم حائے ٹھنڈک پہنچاتی ہے''

مرجگہ یہ جملہ لکھ دیا، دیواروں پر، مکانات پر،اخبارات میں،اشتہارات میں یہ جملہ جاری کردیا، یہ بالکل جموٹی بات تھی،اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی،لیکن اس جملے کواتن کثرت ہے بھیلایا کہ وہ ایک حقیقت بن گئی،اورلوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کردیا کہ واقعتۂ گرمیوں میں گرم جائے ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔رفتہ رفتہ لوگ جائے کے عادی ہو گئے،اب جائے کے بغیر گزارہ نہیں۔اگر جائے نہیں پی لوگ جائے ہے عادی ہو گئے،اب جائے کے بغیر گزارہ نہیں۔اگر جائے بول ہوا؟ کو جہ بھی نہیں پیا، بلکہ سر میں درد ہوگا۔طبیعت خراب ہوگئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کشرت سے بار باریدیئے سے اس کے عادی ہو گئے۔

# انسان عادی کیسے بنتاہے؟

جنتی بھی چیزوں کے لوگ عادی ہوتے ہیں، اگرغور کروتو یہ نظر آئے گا وہ بالکل بے مزہ چیزیں ہیں۔ جیسے لوگ تمبا کو کے عادی ہیں، اور بیا ایسا بدمزہ ہوتا

ہے کہ جس نے مجھی تمبا کو نہ کھایا ہو، اس کوتمبا کو کھلاؤ تو اس کو تے ہو جائے گی۔ لیکن جب تمبا کو کی عادت میڑ گئی تواب اس میں مزہ آنے لگا،اوراب اس کے بغیر گزارہ نہیں ۔ اسی طرح لوگ'' قہوہ'' کے عادی بن جاتے ہیں۔ میں نے سب ہے پہلے زندگی میں جب قہوہ پیا تو بہت کڑوا لگا، واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کراچی میں قطر کے کوئی شخ آ گئے ، انہوں نے دارالعلوم کے پچھ طلباء کی دعوت کی تو ہم لوگ اس دعوت میں گئے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک جھوٹے سے فنجان میں قہوہ لا یا گیا، جومقدار میں بہت تھوڑ اسا تھا۔ جھے یاد ہے کہ جب میں نے اس کا پہلا گھونٹ منہ میں لیا تو فور أسر میں در دشروع ہوگیا ، وہ اتنا کڑوا لگا کہ اس ایک گھونٹ کوحلق ہے اتار نامشکل ہوگیا، میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، بیلوگ کس طرح اس کومزے لے کریتے ہیں لیکن بعد میں جب عربوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو اب ہر دعوت میں سامنے قبوہ آر ہا ہے، رفتہ رفتہ اس کو پینا شروع کیا تو اب یتے پیتے اچھا لگنے لگا ، اوراب اس کو پینے میں بڑالطف محسوس ہوتا ہے۔

## نفس کوعبا د**ت کا عا دی بناؤ**:

اسی طرح جنتی عیادات ہیں ،جنتی طاعات ہیں ، یا اللہ تبارک وتعالیٰ نے جتنے اخلاق فاضلہ پیدافر مائے ہیں، وہ بھی در حقیقت اس طرح حاصل ہوتے ہیں کہ نثر وع میں بیرکڑ وے لگتے ہیں ، بدمز ہمعلوم ہوتے ہیں ،لیکن جب انسان بار باران اعمال کوکرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کا عادی بن جاتا ہے، پھراللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان اعمال وا خلاق کی الیی محبت پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھراس انسان کواس عمل کے بغیر چین نہیں آتا۔۔۔۔۔مثلاً ایک آدمی بے نمازی ہے،اگراس سے کہا جائے تو نماز پڑھ تواس کے لئے نماز پڑھنے سے زیادہ بھاری کام کوئی اورنہیں

اصلاحی مجالس ----- 259

ہوگا۔لیکن ایک شخص سے بار بارنماز پڑھوائی، یہاں تک اس کی عادت بن گئ، اب اگروہ نماز نہ پڑھے تو اس کوچین نہیں آتا۔اگرعشاء کی نماز نہیں بڑھی تو رات

: کونیندنہیں آئے گی ،اس لئے کہاس کوعبادت کی عادت ہوگئی ہے۔

مشق ہے تفویض حاصل ہوجا ئیگی:

یمی بات حضرت والا بیان فرما رہے ہیں اور یہ تصوف کا بڑا عجیب راز ہے، کہ جو کام حاصل ہوتا ہے وہ کثرت تکرار سے حاصل ہوتا ہے، بار بار کرنے

ے حاصل ہوتا ہے، مثل کرنے سے ہوتا ہے، اس طرح یہ " تفویض" بھی اگر

حاصل ہوگی تو وہ مشق سے حاصل ہوگی ، وہ بیاکہ بار بار ہرمعالطے میں بیاہوکہ:

ٱفَوِّضُ ٱمُزِى إلى اللهِ إنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

میں اپنامعاملہ اللہ کے سپر دکرتا ہوں ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔

بار بار دل میں بیہ خیال لاؤ کہ میں نہیں جانتا ہوں، اللہ تعالی جائے وار والے ہیں، میری قدرت میں کھن ہیں، اللہ تعالی کی قدرت میں سب کچھ ہے اور مجھے پیتنہیں کہ کس کام میں خیر ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ کس کام میں خیر ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ کس کام میں خیر ہے، لہذا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکرتا ہوں، وہ جو فیصلہ کریں گے، وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ جب بار بار بیہ خیال دل میں لاؤ گے تو کثر ت تکرار سے'' تفویض' حاصل ہوجائے گی۔

بے حقیقت بندہ کیا تجویز کرے:

'' يبي عين عبديت إور بندگ ج، غلام كوابيا بى ہونا چا ہے'' لعنی

الماري ال

انسان نو'' بنده'' ہے، اور بندہ اپنے آتا ہے کیا تجویز کرے' بگاہ نیا کے اندر ق نلام اور آتا وونول انسان ہوتے ہیں،جیسی غلام کی عقل ہے، ونین ہی آتا کی

عقل نه، بلد بوسكما ي كرنلام كاندرعقل آقاك مقالي مين زياده بواليكن

یبان نو و وزبیت بھی نہیں، بلکہ یہاں تو بندہ اور خدا کی نسبت ہے، اب یہ بیا حقیقت، بے علم، چھوٹاسا بندہ، جس کے پاس نظم ہے، ندقدرت ہے، وہ کیا اللہ

میاں کو تجویز پیش کرے کہ الله میان آب ایسا کردینا۔ لبذا تجویز تو اللہ بی کی ہے،

اور فیصلدانہی کا ہے، مشیت انہی کی کارفر ماہے۔ بال! بےعلمی کی وجہ سے سم صدمہ بھی کرتے ہیں ،کوئی واقعہ پیش آیا ،اس پرصدمہ ،ور ہا ہے ، بیصد مہ بیش

كى وجدت بور باب، أرقيقي علم جمين بوتا تو كرصد مدند بوتاب

## مفو يض كامل كى پيجان:

اً كَا أَكِ الورملفوظ مِين حضرت والأرحمة الله سليد في فرما ياكه:

''مفوض کامل وہ ہے کہ اگر عمر بھراس کے کان میں یہ آ واز آستُ كد "إفَكَ مِنْ أَهُلِ الْحَنَّةُ" بإبداً وازا سدَّك "الْك

مِنُ أَهُمَالِ النَّمَارِ» تُوكسي وقت بهي عمل مين ذرو برابر بهي عي ند

سرے، بلکہ بدستور کام میں لگارہے، نہ پہلی آوازے ہے

فكر ہو، نەد دسرى آ داز ہے ال بر داشتہ ہو ..

(انفار عيسائي ٢١٨)

فر ما ما کہ ایک شخص کے کان میں مسلسل میہ آ واز آ رہی ہے، یعنی اس کو البام ہور ہا ہے کہ تو جنتی ہے، تو ہیآ واز سن کرعمل میں کوئی فرق نہیں واقع ہونا اصلائی مجالس ---- 261

عائے \_\_\_ یہ نہیں کہ جب میں جنتی ہو گیا تو اب مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اور بیسوچ کرعمل چھوڑ دے \_\_\_ یا خدانہ کرے بیآ واز آ جائے تو جہنمی

ہے، تو اس وفت بھی اپنے عمل کو نہ چھوڑے، اور یہ نہ سوپے کہ جب جہنم ہی ہیں ا جانا تھ ہرا تو اب کیا نماز پڑھوں ، کیاروزے رکھو \_\_\_\_ے حضرت والا فر ماریہ

بی میں ہو وہب میں مار پر رہ ہی رود ہے وہ سے سرت وہ ہر مورب میں کدا گرمسلسل میں واز آتی رہے تب بھی عمل میں کوئی فرق واقع نہ ہو۔ بلکہ عمل میں لگارہے۔

#### ایک بزرگ کا دا قعه ·

مولا نا روی رحمہ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بزرگ روز انہ تہجد میں اٹھا کرتے تھے، ایک مرتبہ معمول کےمطابق تہجد کی نماز کے لئے اٹھے، وضو کے لئے لوٹا اٹھایا، اس میں یانی تجرا، جب وضو کے لئے بیٹھنے سگے تو کان میں ایک آ وَاز آ ئی که ' نه تیرااٹھنا قبول ہے، نه تیراوضوقبول ہے، نه تیری نماز قبول ہے، نہ تیرانہجد قبول ہے' \_\_\_\_ شاگر دہھی ساتھ تھا،اس نے بھی یہ آواز سن \_\_\_ اس کے بعد انہوں نے اطمینان سے وضوکیا، تبجد ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوگئے، اور روزانہ کا جومعمول تھا، وہ پورا کیا \_\_\_\_ اگلی رات کو جب. التصحيّة كيروي آواز آئي كه نه تيراا من قبول، نه تيراوضوقبول، نه تيري نماز قبول، نه تیرا تہجد قبول، کچھ قبول نہیں ۔ سننے کے بعد اطمینان سے وضو کیا ،نماز پڑھی ، اور اس شان ہے تبجد کی نماز ادا کی جس شان ہے روز انہ پڑھا کرتے تھے، تیسری رات کو جب تہجد کے لئے اٹھے تو پھروہی آواز آئی تو شاگرد جوروزانہ بیآ وازس رہاتھا، اس نے کہا کہ حضرت! آپ بیآ واز روزاندین رہے ہیں کہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ، تو اب خواہ مخواہ وفت ضائع کرنے اور محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ جواب میں ان بزرگ نے فرمایا کہ میاں! ٹھیک ہے کہ وہ فرمار ہے ہیں کہ بیعبادت قبول

نہیں الیکن اور کوئی دروازہ ہوتو بتا دو، وہ قبول کریں تو، نہ قبول کریں تو، مجھے وہیں جانا ہے۔ جانے کے لئے میرے یاس کوئی اور جگہنیں ہے، اسی دروازہ پرپیشانی

نیکنی ہے، ای کے سامنے رونا ہے، ای سے مانگنا ہے \_\_\_ جب ان بزرگ نے یہ کہا تو پھر آواز آئی:۔

> تبول ست تبول ست گرچه بهزنیست که جز ما پناه دگر نیست

اگر چہ تیرے پاس ہنرتو نہیں تھا،کیکن اب سب کچھ تیرا قبول ہے، تیرا

وضوبھی قبول، تیری نماز بھی قبول، تیری تہجد بھی قبول۔ چونکہ تم نے اس بات کا اقرِ ارکرلیا کہ ہمارے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ میرے پاس نہیں ہے۔

# بندگی کی شان یہی ہے:

حضرت والافرمار ہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پیتہ چل جائے کہتم جنتی ہوتو تہمارے کل میں کوئی فرق نہ ہونا چاہئے، اور اگر تہمیں یہ پیتہ چل جائے کہتم جہنی ہوتو عمل میں کوئی فرق نہ ہونا چاہئے۔ اگر یہ پیتہ چل جائے کہ عبادت قبول نہیں ہورہی ہے تو بھی عمل میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہئے، بلکہ جیسے پہلے عبادت میں لگے ہوئے تھے، ویسے بی گے رہنا چاہئے \_\_\_ اور در حقیقت بندگی کی شان یہی ہے، میں اس کے در پر پڑار ہوں گا، اس کے در کا غلام ہوں، چاہیں قبول کریں، یا قبول میں۔

# ايك عجيب سوال:

ایک بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، حضرت عبدالرحمٰن بن

چنانچہ وہ مخص ہونے ہونے علاء اور محدثین کے پاس گیا، کسی نے پچھ
اعمال بتائے، کسی نے پچھ اعمال بتائے ۔ مختلف عبادات، اذکار اور شبیجات بیان
کیس ۔ حضرت عبدالرجن بن آبی تھیم مُرالیٹ کے پاس جب وہ مخص پہنچا اور اس نے
بیسوال ان سے بھی کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں وہی اعمال کروں گا،
جو آج کرر ہا ہوں، یعنی میں اس وقت جواعمال کرر ہا ہوں، میرے پاس ان میں
اضافہ کرنے کے لئے پچھنیں ہے، اس لئے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اسی نظم
پر دُھال رکھی ہے کہ شایدا گلے چوہیں گھنٹے میں میر انتقال ہوجائے گا، اس لئے جو
اعمال میں روز کرتا ہوں، وہی اعمال میں آج بھی کرونگا
کوئی بھی حالت ہو، آدمی کے معمول میں، اس کے طریق کار میں، اللہ جل شانہ
کے ساتھ تعلق میں، عبادات میں، طاعات میں، کوئی فرق واقع نہیں ہونا چاہیے۔

کے ساتھ تعلق میں، عبادات میں، طاعات میں، کوئی فرق واقع نہیں ہونا چاہیے۔

اسی لئے حضرت تھا نوی مُحافظہ فرمارہے ہیں کہ اگر میہ واز آجائے کہ تو جنتی ہے، یا
بیہ واز آجائے کہ تو جبنی ہے۔ العیافہ باللہ حتب بھی اس کے عمل میں کوئی فرق فرق بیں
بیہ واز آجائے کہ تو جبنی ہے۔ العیافہ باللہ حتب بھی اس کے عمل میں کوئی فرق فرق بیں

ہونا چاہئے ،کسی حالت میں بھی عمل کونہیں چھوڑ نا چاہیئے ۔

## استقامت كيلئے بمت كوكام ميں لا ناہوگا:

ای کو' استقامت' کے ہیں، اور بیاستقامت مش سے حاصل ہوتی ہے، لوگ بید شکایت کرتے ہیں کہ معمولات کی پابندی نہیں ہوتی، نانہ ہو جاتا ہے اس سے سیناغہ کیوں ہوجاتا ہے؟ اس لئے ناغہ ہوجاتا ہے کہ اس کم مشق نہیں کی ، یا در کھو کہ اختیاری امور کو اپنی زندگی کے معمول ہیں داخل کرنے کا سوائے زہر دئتی کے اور کوئی اس کا طریقہ نہیں، تم اگر سمجھتے ہو کہ تہمیں کوئی تعویذ گھول کر پلادیا جائے گا۔ یا تمہارے اوپر کوئی جھاڑ پھوٹک کردے گا، اور اس کے مقبول کر پلادیا جائے گا۔ یا تمہارے اوپر کوئی جھاڑ پھوٹک کردے گا، اور اس کے نتیج ہیں تم معمولات کے پابند ہوجاؤ گے، بیسب خام خیالی ہے، اس کو دل سے نتیج ہیں تم معمولات کے پابند ہوجاؤ گے، بیسب خام خیالی ہے، اس کو دل سے نتیج ہیں تم معمولات کے پابند ہوجاؤ گے، بیسب خام خیالی ہے، اس کو دل سے نکال دو، ایسانہیں ہوسکتا ہے الکہ اپنے ارادے سے اور اپنی ہمت کو استعال کرنے سے، اور زبر دیتی نہیں کرو گے، اس وقت تک کسی چیز کی مشتنہیں ہوگی، اور کسی تم اپنے اوپر زبر دیتی نہیں کرو گے، اس وقت تک کسی چیز کی مشتنہیں ہوگی، اور کسی کام پر استقامت حاصل نہیں ہوگی۔

## فضول كاموں ميں مثق:

التد تعالی نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت رکھی ہے، یہ ہمت ربر کی طرح ہے، اس کو جتنا چا ہو تھینچ لو، چا ہے اس کو غلط کام میں استعال کرو، چا ہے ایجھے کام میں اس کو استعال کرلو، اب لوگ اس ہمت کو غلط کاموں میں استعال کرتے ہیں ہیں آئی گیاتھا، وہاں پرایک سڑک پر سے جب گزرا تو وہاں دیکھا کہ وہاں دو دیواریں ڈھلوان والی بنی ہوئی تھیں۔ اس

اصلاحی مجانس --- 265 کے اوپر پہنے رکھے ہوتے تھے، اب لوگ ان بہیوں کے ذریعدان دیواروں پر اویر کی طرف جاتے، اور پھر ہوا میں قلا بازیاں کھا کر دوبارہ اس دیوار پر آ جاتے \_\_\_\_\_ لوگ برسم عام ہیکرتپ دکھار ہے تھے، دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے انسان ہیں۔ جو بیمل کررہے ہیں ،لیکن انہوں نےمشق کی ، اورمشق کر کے اس فضول کام میں مہارت پیدا کرلی ، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالٰی نے انسان کی ہمت میں کتنی طاقت دی ہے کہ بیر آ دمی مثل کر کے ایسے کام کرنے پر قادر ہوگئے کہ ہمیں دیکھ کر جیرت ہورہی ہے کہ ایبا کام بھی انسان کرسکتا ہے۔ جب ایک فضول کام میں مشق کرنے سے اللہ تعالی ہمت میں یہ برکت دیتے ہیں تو اگر ہم طاعات، عبادات اور گناہوں سے بیخے میں اپنی ہمت کواستعال کریں تو اللہ تعالیٰ کیوں مد دنہیں فر مائیں گے۔ نفس كوزېردىتى طاعات مىس لگاۇ: اس لئے اپنے نفس کوز بردی طاعات میں لگاؤ۔وہ غالب نے خوب کہا ہے کہ: بول ثواب طاعت و زمد ا دھر منہیں ا گرطبیعت ادھرنہیں جاتی تو اس کوز بردسی کر کے لا ؤ، جب اس طبیعت کے ساتھ زبر دستی کر و گے تو کچھ دن تو زبر دستی کرنی ہوگی ،لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کی عادت بن جائے گی، جب عادت بن جائے گی تو اس کام کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی \_\_\_ کوئی کام زبردستی کئے بغیر نہیں ہوسکتا۔

#### حاصلِ تصوف:

ہمارے حضرت حکیم الامت ، مجد دملت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمہ اللہ علیہ ساری عمر تصوف کے وچوں کی خاک چھاننے کے بعد تصوف کا حاصل بیان فر مارہے ہیں کہ:

وہ ذراسی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے کرنے میں ستی محسوس ہو، اس سنی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کر گزرے اور جب سی گناہ کے کرنے کا تقاضہ ہو، اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بیچ، بس اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اس سے ترقی کرتا ہے، اوراسی سے تعلق باقی رہتا ہے۔

بہرحال!نفس کے ساتھ زبرد تی کر کے اس کو طاعت کی طرف لاؤ،اور گناہوں سے زبرد تی کر کے اس کو دور رکھو، اگرید چیز حاصل ہوگئ تو بس تم کامیاب ہوجاؤگے۔

# تو كل مطلوب:

ا يك ملفوظ مين حضرت والانے ارشا وفر ما يا كه:

'' تو کل مطلوب یہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوسکتا، جو وہ چاہیں گے، وہی ہوگااورخلاف شرع تدبیرنہ کرو، واللہتم متوکل ہو''

(انفاس عیسی:ص۲۱۸)

اصلاحی مجالس ---- 267

یعنی بیا عقاداس بات کا کہ اللہ کے مکم کے بغیر کچھنیں ہوسکتا اور دوسرے کہ جو تد بیرا ختیا رکرو، وہ خلاف شرع نہ ہو، تد بیرتو کل کے خلاف نہیں، مثلاً بھار ہو گئے تواس بھاری کا علاج کرنا تد بیرہے، جائز تد بیرہے، لہذا بید بیرتو کل کے خلاف نہیں \_\_\_ البنہ خلاف شرع تد بیر نہ ہو، مثلاً بیاکہ بھاری کے علاج کے لئے کسی جادوگر کے پاس چلے گئے، اور اس سے سفلی عمل کرانا شروع کردے تو بینا جائز جادوگر کے پاس چلے گئے، اور اس سے سفلی عمل کرانا شروع کردے تو بینا جائز

تد ہیر ہے۔حرام ہے، اور تو کل کے خلاف ہے، لہذا تد ہیر ضرور کرے، مگر وہ تد ہیرشریعت کے مطابق ہو۔

## آج کی مجلس کا خلاصہ:

بہر حال! آئ کی مجلس کا خلاصہ بیہ ہے کہ تفویض کے حصول کے لئے اس مراقبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ جل شانہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، اللہ تعالی قادر ہیں، اور میں اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں، ان کے فیصلے پر راضی ہوں، چاہے وہ فیصلہ بظا ہر دیکھنے میں ناگوار معلوم ہوتا ہو لیکن حقیقت میں وہی فیصلہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اس کا بار بار مراقبہ کرنے سے بیرحالت پیدا فرمادیتے ہیں اور پھروہ حالت مقام میں تبدیل ہوجاتی ہے۔اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سب کوتفویض کامل اور تو کل عطافر مائے۔ آمین

000

رالسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

ر السلام عليكم تم يرسلامتي بور

اسام علیکم تم کوموت آئے۔

> اساعليكم تم خوشي كوترسو-

سلاليكم تم پرلعنت بور

> سام علیکم تم برباد ہو۔



يميمن اسلامك پبلشرز

جامع مسجد دارلعلوم کراچی . مقام خطاب :

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422ه

وقت خطاب : بعدنما زظهر

اصلاحی مجالس : جلدنمبر 7

مجلس نبر : 107

اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللِّ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيلًا مَّجِيلًا اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعلَى ال إِبْرَاهِيمَ





اصلامی مجالس ---- 271

الله المالية ا

اسباب کی موجودگی میں ''نو کل''مطلوب ہے

## مجلس نمبر107

الحمدللهِ ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه اجمعين ـ امابعد:

# جب تمام تدبيرين ختم هوجائيس

ایک ملفوظ میں حضرت تھا نوی کیا ہے ۔ ارشا دفر مایا کہ:

''بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں تمام تدبیریں ختم ہوجاتی ہیں،اور کام نہیں ہوتا، بس گرہ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ یوں کہتا ہے کہ اے اللہ! آپ ہی اس کام کو پورا کریں گے تو پوراہو گا، میں تو عاجز و در ماندہ ہوں'' (انفاس عیسی میں میں)

مطلب میہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایسے واقعات بکثرت پیش

---- 272 ---- ساتی بیانس

آتے میں کدانیان تدبیری کرتاہے، کیکن کوئی تدبیر کارگرنییں ہوتی۔ اندتوں کی بید کنار کے میں کدانیان تدبیری کارگر ہوگئ نظارے ہندوں کو دکھاتے رہتے ہیں کہ ایک وقت میں وہی تدبیریں کارگر ہوگئ تھیں، اور ان سے فائدہ پہنچ گیا تھا۔ لیکن دوسرے وقت میں وہی تدبیریں اختیار کی گئیں۔ لیکن کچھ بھی فائدہ نہ ہوا

## دواکس سے پوچھتی ہے

# پھر بھی انسان غافل ہے

فرمائے تھے کہ جس بھار کے بارے میں ہمیں پگا یقین تھا کہ کل کوید بھار اسپتال سے ڈسچارج ہوجائے گا اور دوسرے مریض کے بارے میں یہ یقین تھا کہ بیآج رات دنیا سے چلا جائے گا۔لیکن جب شنج آ کر دیکھا تو پید چلا کہ جو مریض ڈسچارج ہونے والاتھا، وہ قبرستان پہنچ گیا،اور جس کے بارے میں یہ سوچا تھ کہ: ۔ املای مجالس --- 273

کل کومر جائے گا وہ تندرست ہوکر ڈسچارج ہوگیا ۔۔۔۔ تو ساری تدبیری، ساری دوائیں، سارے علاج، سب کہیں پوچھتے ہیں کہ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ یہ مناظر آئھوں ہے دکھاتے رہتے ہیں، پھر بھی انسان غافل ہے، اور اپنی نگاہ انہی تدبیر سے یہ فائدہ ہوجائے گا، اس تدبیر سے یہ فائدہ ہوجائے گا، اس تدبیر سے یہ فائدہ ہوجائے گا، اس تدبیر سے یہ فائدہ ہوجائے گا، وہ کہ الانکہ ان نظاروں کو دیکھ کریدا عتقاد جازم پیدا ہوجائے کہ یہ تدبیریں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں، اصل تو مسبب الاسباب ہیں۔ وہ جس تدبیریں تاثیر پیدافر ما دیں تو تاثیر ہوگی، ور نہیں ہوگی۔

# اس وقت گرہ صلتی ہے

بعض اوقات ایما ہوتا ہے کہ ساری تدبیریں کرلیں۔ سارے جوڑ توڑ کر لئے اور ساری کوششیں بروئے کارلے آئے، لیکن نتیجہ نکل کرنہیں آیا۔ اس وقت انسان جب تمام تدبیروں سے مایوں ہو چکا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! بس آپ ہی کاسہارا ہے، آپ کے سواکوئی بجھنہیں کرسکا۔ اگر آپ کریں گے توبہ کام ہوجائے گا، آپ نہیں کریں گے توبہ کام نہیں ہوگا، اس وقت بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے درواز ہ کھل جاتا ہے، اس لئے حضرت تھانوی ہے ایک فرما رہے ہیں کہ: ''اس وقت گر کھلتی ہے جب یوں کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ اس کام کو پورا جی کہ اے اللہ، آپ اس کام کو پورا جی کہ اے اللہ، آپ اس کام کو پورا اس میں گریں گے، میں تو عاجز اور در ماندہ ہوں۔' ساری تدبیریں اختیار کرے آخر میں اعتراف کرلے کہ میں تو تجھنہیں کرسکتا، جب تک آپ کی توفیق نہ ہو۔

## ايك سبق آموز واقعه

انسان کے ساتھ اس قتم کے واقعات پیش آتے ہیں \_\_\_\_\_\_ انسان کے ساتھ اس قتم کے واقعات پیش آتے ہیں \_\_\_\_

اصلای مجانس 274 جلد

کی بات ہے، آج سے تقریباً ۳۵ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جھے پہلی مرتبہ حرمین شریفین کے سفر پر پانی کے جہاز سے جانا ہوا، میر بے ساتھ میر بے برئے بھائی مولانا ولی رازی صاحب تھے، ہم دونوں اس سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں پانی کا جہاز عدن کے ساحل پر ایک رات کے لئے رکتا تھا، اور پھر وہاں سے اگلے دن روانہ ہوتا تھا، چنانچہ جب جہاز عدن پر پہنچا تو ہم دونوں جہاز سے اتر گئے۔ وہاں یکے بعد دیگر ہے تین شہر ہیں، چنانچہ وہاں اتر کھوے پھر ہے، پچھ چیزیں ستی سل رہی تھیں، وہ خرید لیس، پچھ کھایا پیا، اور پھر ایک ٹیسی فی، اور ساحل پر پہنچ، جب اس ٹیکسی والے کو پیسے دینے کی نوبت آئی تو پید چلا کہ وہ ہمارا تھیلا جس میں ساری رقم، جہاز کا نکٹ ، اور پاسپورٹ وغیرہ تھا، وہ تھیلا عائب ہے۔ اور جہاز سمندر کے در میان کھڑ ا ہوا تھا، اور پاسپورٹ وغیرہ تھا، وہ تھیلا عائب ہے۔ اور جہاز سمندر کے در میان کھڑ ا ہوا تھا، اور ساحل سے جہاز تک کشی کے ذر لیے جانا تھا، رات کے اان کے

ورسیاق طرا ہوا طاہ اورس سے بہار ملک کا ہے ور تعیم جانا طاہ رات ہے اس گئے بتھے، آخری کشتی جانے والی تھی اور شبح سوریہ جہاز روا نہ ہو جائے گا ، اور رات کوایک بجے کے بعد جہاز سے سیڑھی ہٹادی جائے گی۔

## مایوی کے بعد مسجد کی طرف

اب بیسی دالے وہمی دینے کے لئے پینے بیس تھے ۔۔۔۔ اور ہم دونوں
نے اپنے کئف، پاسپورٹ، پنیے سب کچھا کیک ہی تھلے میں رکھے تھے۔ اگر الگ
الگ ہوتے تو کم از کم یہ ہوتا کہ ایک کے پلیے غائب ہوجاتے ، دوسرے کے موجود
ہوتے ، اب نیکسی ڈرائیور سے ساری صورت حال بتائی کہ بیصورت پیش آگئ ہے،
اب ایسا کر دکہ تم ہمیں دوبارہ ای جگہ لے چلوجہاں سے ہم سوار ہوئے تھے، وہاں پر
وہ تھیلا تلاش کریں گے، اس لئے کہ وہیں کسی دکلان پر وہ تھیلا ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔
جب تھیلا مل جائے گا تو تمہین واپسی کا کرانیہ بھی دیدیں گے، وہ نیکسی والا

7

- 275 -راضی ہوگیا،اورجمیں دوبارہ اس بازار میں لے گیا۔ جب وہاں پہنچے تورات کے ١٢ / نج چکے تھے،اور جن د کا نوں پر ہم گئے تھے،وہ سب د کا نیں بند ہو گئیں ،ایک ایک جگہ جا کر تلاش کیا،لیکن کوئی دکان کھلی نہیں تھی،اور جہاز کے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، اجنبی شہر جہاں نہ کوئی جان بیجان۔ جب تلاش کر کے ما یوس ہو گئے تو میں نے کہا کہ چلومسجد قریب ہے۔ وہاں چلتے ہیں اور صلاۃ الحاجد بردھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں \_\_\_\_ چٹانچہ مجدمیں جا کرصلاۃ الحاجة بڑھی، اور اللہ تعالی ہے دعا کی ، یا اللہ! اب ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں ، اگر رات یہاں رہ گئے تو نہ ہمارے یاس پیسے ہیں۔ ندر ہنے کی کوئی جگہ ہے، ندکوئی جاننے والا ہے، یا اللہ، آپ ہی ہمارے لئے کوئی راستہ نکال دیجئے۔ تصيلامل كيا ابھی ہم دعا کرکے فارغ ہوئے تھے کہ ایک آ دمی گلی میں سے دوڑتا ہوا آیا، اور آ کر یو چھا کیا بات ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے بتایا کہ اس طرح ہمارا تصلاً م ہوگیا ہے، اور ہم اس کی وجہ ہے پریثان ہیں۔اس نے پوچھا کہ وہ تھیلا کیسا تھا؟ ہم نے اس کی علامتیں بتا دیں ، اس نے کہا کہ اس طرح کوئی تھیلا ملا کرتا ہےجس طرح تم تلاش کررہے ہو \_\_\_\_\_اس کے بعدوہ چلا اور ہم اس کے بیجهے پیھیے چلے،اورہم نے سوچا کہ پیخص اس طرح یہاں آیا ہے تو ضرورکوئی بات ہوگی \_\_\_\_ چلتے چلتے آ گے گئے تو گلی میں ایک کیبن کے اندرایک دیا ٹمٹمار ہا تھا، وہ خص اندر گیا، اور ہمیں کہا کہ ذراتم لوگ یہاں تھبرو، پھرتھوڑی دیر کے بعد وه تصلالالكرديديا، اوركها كهتم يهال چهوژ كريلے گئے تھے، اور آئندہ ہرگز اليي حرکت مت کرنا \_\_\_\_\_ اب ہمیں بی بھی یا نہیں آیا کہ ہم اس دکان پر گئے

اصلاحی مجالس \_\_\_\_\_ 276

بھی تھے یانہیں؟

## جبساري تدبيرين ناكام موكئين

جب ساری تد ہیری فیل ہوگئیں ،سارے اسباب ختم ہوگئے ،اس وقت جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی قد رت کا اور اپنے کرم کا نظارہ دکھاتے ہیں۔ حضرت تھا نوی پڑھ فرمار ہے ہیں کہ جب تم یہ نظارے دیکھتے رہتے ہو کہ یہ تمام تد ہیری محض اسباب کا درجہ رکھتی ہیں ،ان تد ہیروں میں تا شیر پیدا کرنے والا کوئی اور ہے ، تو جب آخر میں ان تد ہیروں سے نگاہ ہٹ گئی ، اور مسبب الاسباب کی طرف نگاہ چلی گئی ، اور کسی اور طرف نہیں گئی اور سے بہا کہ اے اللہ! میری ساری تد ہیریں ناکام ہو گئیں ، اب صرف آپ ہی کا سہارا ہے ، آپ ہی سبب الاسباب کی طرف نگاہ چگی گئی ، اور کسی اور طرف نہیں گئی اور ہی کہا ہواں کہ دی کا سہارا ہے ، آپ موجود تھے ، تد ہیریں ناکام ہو گئیں ، اب صرف آپ ہو گئی ، جبکہ اسباب بھی موجود تھے ، تد ہیریں نظر آر ہی تھیں کہ یا اللہ: بید تد ہیریں بی اسباب ہیں ، ان کی موجود تھے ، تد ہیریں بان میں تا شیر آپ ڈالیں گے تو کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا ۔ اس کا نام '' تو کل' ہے ، اور اس کا نام '' تو کل' ' ہے ، اور اس کا نام '' تقویض' ' ہے ۔ اس کا نام '' تقویض' ' ہے ، اور اس کا نام ' تقویض' ' ہے ۔ اس کا نام ' تقویض' ' ہے ۔ اس کا نام ' تقویض' ' ہے ۔ اور کی کا نام ' تقویض' ' ہے ۔ اس کا نام ' تو کل ' ہے ۔ اس کی کا نام ' تو کل ' کا ہے ۔ اس کا نام ' تو کل ' ہے ۔ اس کا نام ' تو کل ' ہے ۔ اس کی کا نام ' تو کل ' ہے ۔ اس کی کا نام ' تو کل ' ہے ۔ اس کا نام ' تو کل ' ہے ۔ اس کی کا سام کا نام ' تو کل ' ہے ۔ اس کی کا سام کی کو کی کا سام کی کی کا تو کا م

# توكل كاحقيقي موقع

جو واقعہ میں نے بیان کیا اس میں تو سب پچھ ہاتھ سے نکلنے کے بعد
'' تفویض'' اختیار کی \_\_\_\_\_ لیکن اگر ہاتھ میں پیسے موجود ہوتے ، اور ٹکٹ ہاتھ میں ہوتا، پاسپورٹ ہاتھ میں ہوتا، اس وقت'' تفویض'' اور'' تو کل'' اختیار کرنے کا اصل موقع تھا، اور اس وقت بیسوچتے کہ نداس ٹکٹ میں پچھر کھا ہے، نہ

اصلای مجالس ---- 277

ان پییوں میں کچھ رکھا ہے، نہاس پاسپورٹ میں کچھ رکھا ہے، بلکہ جو کچھ ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اگر نہیں چاہیں گے تو سب اللہ کی عطا ہے، وہ اگر نہیں چاہیں گے تو سب کچھ ہوتے ہوئے جمی نہیں پہنچ پاؤں گا،لہذا جب آ تکھوں سے اسباب نظر آرہے ہوں،اس وقت ' تفویض' اور' توکل' کاحقیقی موقع ہے۔

## اسباب کی موجود گی میں تو کل کرو

چنانچە حضرت تقانوى بُينية فرماتے ہیں كه اصل' ' توكل' اس وقت ہوتا ہے جب انسان کوکسی کام کوکرنے کے سارے اسباب سامنے موجود نظر آ رہے ہوں \_\_\_\_ مثلاً گھر میں کھانا یک رہاہے، آپ نے اپنی آئکھوں سے کھانا پکتا ہوا دیچولیا، اور کیا یک رہاہے؟ یہ بھی معلوم ہے، کون بکارہا ہے؟ یہ بھی معلوم ہے، اس بارے میں کوئی شبہ ہے کہ شام کو بیکھانا طے گا؟ \_\_\_\_\_ کوئی شبہ نہیں، بلکہ یقین ہے کہ شام کو افطاری کے وقت پیکھانا ملے گا، اب اسباب سار ہےموجود ہیں،اس وفت'' تو کل'' مطلوب ہے کہاس وفت نگاہ ان اسباب پر نه ہو، بلکهاس ونت بھی نگاہ اللہ جل شانه کی طرف ہو کہ حقیقت میں معطی وہ ہیں ، اگروہ نہ چاہیں تو ہانڈی الث جائے ، وہ اگر نہ جاہیں تو چو لیے کو آگ لگ جائے ، یا کوئی اور مانع کھڑا ہو جائے ، اور پتہ چلے کہ ساری محنت ا کارت گئی ، حاصل پجھے بھی نہ ہوا \_\_\_\_\_ بہر حال! جس وقت سارے اسباب موجود ہوں ، اس وقت بید هیان کرنا کہ وہ اگر جا ہیں گے، ملے گا،اور وہ اگرنہیں جا ہیں گے،نہیں ملے گا، يه ہے حقیقی'' تو کل''اور حقیقی'' تفویض''۔

## سنت کی اتباع کیلئے تدبیر کرو

اسی بات کوحضرت تھانوی میشار آ گے ایک ملفوظ میں ارشاد فرماتے ہیں

که:

''صاحب تفویض تو ہرامر میں ابتداء ہی ہے'' تفویض''کرتا ہے اور تد ہیر جو کچھ کرتا ہے ، وہ محض سنت واطاعت سجھ کر کرتا ہے ، اس کی نبیت سینہیں ہوتی کہ تد ہیر ضرور کا میاب ہی ہوگی ، بلکہ وہ کا میا بی اور نا کا می کوحق تعالیٰ کے سپر دکر کے کوشش کرتا ہے اور دونوں حالت میں راضی رہتا ہے''

(انفاس عیسی بص ۲۱۸)

یعنی وہ تدبیراس کے اختیار کررہا ہے کہ وہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا مثلاً بھار ہوا تو علاج کررہا ہے، کیوں؟ اس کئے کہ بیہ حضورا قدس منافیاً کم کی سنت ہے اورا طاعت ہے، چونکہ بیتھم دیا گیا ہے کہ اسباب کواختیار کرو، اس کئے اسباب اختیار کر رہا ہوں \_\_\_\_\_ کیکن کامیا بی ہوگی یانہیں ہوگی؟ بیہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے \_\_\_\_

# حضرت على ولالفئذ اور جنگ صفين

میں نے اپنے والد ماجد پھنٹی سے سنا کہ حضرت علی مٹائٹو، جب جنگ صفین

کے لئے روانہ ہو رہے تھے \_\_\_\_\_ تو چونکہ صاحب کشف
تھے \_\_\_\_ اس لئے کسی نے آپ سے بوچھا کہ حضرت! آپ جنگ کے لئے
جارہے ہیں۔ آپ کو فتح بھی ہوگی یانہیں؟ حضرت علی مٹائٹو نے جواب ویا کہ فتح

اصلامی مجالس ---- 279 جلدے

نہیں ہوگی، ان صاحب نے کہا کہ پھر آپ جنگ کے لئے کیوں جارہے ہیں؟
آپ نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے ۔ دیکھتے کہ پہلے سے پتہ ہے کہ فتح
نہیں ہوگی، بلکہ شکست ہوگی، لیکن پھر بھی جنگ کے لئے جارہے ہیں، کیوں؟ اس
لئے کہ جانے کا حکم ہے، بہر حال! تدبیر اس لئے اختیار کی جارہی ہے کہ اللہ کا حکم
ہے اور اس حکم کی فتیل میں تدبیر ہورہی ہے۔

## حضرت ميال صاحب كاعجيب واقعه

میرے والد ما جدیکو اللہ علیہ تصدحضرت میاں اصغر حسین صاحب بیواللہ کا سنایا جو ہوئے ورجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، صاحب کشف و کرامات ہزرگ تھے، وارالعلوم دیو بند کے اولیاء اللہ میں سے تھے، ما ورزا و ولی اللہ تھے ۔۔۔۔۔ میرے واوا حضرت مولا نامجمہ لیمین صاحب بیواللہ حضرت میاں صاحب کے استاذ تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب میاں صاحب میرے پاس میاں صاحب میرے پاس ہوتا ہوا نہیں وقت یہ بیچے تھے اور میں اس وقت ان کو ما درزاد ولی اللہ کہا کرتا تھا، اس لئے کہ میں نے کھی ان سے کوئی خلاف اولی کام ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔

ایک مرتبه درس گاہ میں کسی بچے سے دری پر سیابی گرگئی ، استاذ ناراض ہوئے اور بچوں سے بو چھا کہ کس نے بیسیابی گرائی ہے اور دری خراب کردی؟ اب تمام بچے خاموش ، کسی نے اقر ارنہیں کیا۔ بید کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت: مجھ سے خلطی ہوگئی ، حالانکہ وہ سیابی کسی اور بچے نے گرائی تھی ، لیکن ان کا بھی ہاتھ لگ گیا تھا ، جس بچے نے گرائی تھی ، وہ تو نہیں بولا ، لیکن بید کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھ سے خلطی ہوگئی۔ بہر حال! بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ما در زاد ولی اللہ بنایا تھا۔ ایسے ہزرگ تھے۔

#### حفرت میاں صاحب پاکتان کے حامی تھے

حضرت میاں صاحب کا تعلق حضرت تھا نوی بھیلیہ کے سلسلے سے تھا،

اگر چہان کے شیخ تو کوئی اور تھے، لیکن حضرت تھا نوی بھیلیہ کواپنے شیخ کی جگہ تصور

کرتے تھے ۔۔۔۔ جس وفت پاکتان بنانے کی تحریک چل رہی تھی تو حضرت تھا نوی بھیلیہ پاکتان بننے کے حق میں حضرت تھا نوی بھیلیہ اور حضرت علامہ شہیر احمد عثمانی بھیلیہ اور ان کے رفقاء سھے، جبکہ دوسری طرف حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھیلیہ اور ان کے رفقاء پاکتان بننے کے حق میں نہیں تھے، اس اختلاف کے وفت کچھ علماء مسلم لیگ کے حق میں سے، اور کچھ علماء کا نگریس کے حق میں سے، اس اختلاف کے وفت حضرت میں سے، اور پاکتان کے لئے کوشش کرنے والوں کے ساتھ سے ۔ یعنی پاکتان بننے کے حق میں شے اور پاکتان کے لئے کوشش کرنے والوں کے ساتھ سے ۔ میں میں میں میں میں میں اس اس کوشش کرنے والوں کے ساتھ سے ۔

## نمازاستسقاء كاعجيب واقعه

حضرت والدصاحب برائے نے بیرواقعہ سنایا کہ اسی زمانے میں ایک مرتبہ و بیند میں بارش رک گئی اور کافی دنوں تک بارش نہیں ہوئی، وارالعلوم دیو بندکی طرف سے بیاعلان ہوا کہ چونکہ بارش نہیں ہور ہی ہے۔ اس لئے فلاں وقت میں نماز استبقاء پڑھی جائے گی اور تین روز تک نماز پڑھی جائے گی ۔ چنانچہ پہلے دن تمام طلباء اور اساتذہ نماز استبقاء کے لئے میدان کی طرف چلے تو حضرت میاں صاحب بھی تشریف لے جانے لگے، چونکہ صاحب کشف و کرامت بزرگ سے ماں ساحب بھی تشریف لے جانے ان سے پوچھا کہ حضرت بارش ہوگی بھی یا شیں ؟ فرمایا: بارش وارش تو نہیں ہوگی، بس سنت کا ثواب حاصل کرنے نہیں؟ فرمایا: بارش وارش تو نہیں ہوگی، بس سنت کا ثواب حاصل کرنے

جلد

کے لئے جار ہا ہوں، خیر: نماز کے لئے گئے، نماز پڑھی، اور واپس آ گئے، کوئی مارش نہیں ہوئی

ا گلے دن صبح پھر نماز استقاء کے لئے روانہ ہوگئے، میں نے کہا حفزت: آج پھر جارہے ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ دیکھو: میں نے تم سے پہلے ہی كہدويا تھا كەتۋاب حاصل كرنے كے لئے اورسنت يرعمل كرنے كے لئے چلو، ہارش وارش نہیں ہونی \_\_\_\_ گئے،نماز پڑھی،اور واپس آ گئے \_ تیسرے دن پھرنماز استیقاء کے لئے روانہ ہو گئے ۔لیکن جب تیسرے دن نماز کے لئے میدان میں پنچے تو صفین بن رہی تھیں اور حضرت مدنی مُنظفہ کا انتظار ہو ر ہاتھا، کہ آپ تشریف لائیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ جب حضرت مدنی ﷺ تشریف لائے تو حضرت میاں صاحب نے ان سے فر مایا کہ حضرت! احازت ہوتو آج میں نماز پڑھا دوں؟ اب لوگ ان کو دیکھ کر بہت جیران ہوئے کہ میاں صاحب آج نماز يرهاني كاجازت طلب كررب بير جبكة ج تك آب ن یج وقت نماز بھی مجھی نہیں بڑھائی، چہ جائیکہ فرمائش کرکے امامت كريس \_\_\_\_ حضرت مدنى من المنظمة فرمايا كماس سے الحجي كيا بات ہے، آپ ضرورنماز پڑھائیں۔ چنانچہ تیسرے دن آپ نے نماز پڑھائی، اور واپس تشریف لے آئے، اور بارش نہیں ہوئی۔

حضرت والدصاحب فرماتے تھے کہ میں بڑا جیران ہوا کہ تین دن سے یہ فرمارے تھے کہ میں بڑا جیران ہوا کہ تین دن سے یہ فرمارے تھے کہ بارش وارش نہیں ہوگی، اور بھی ساری عمرامامت نہیں کی، لیکن آج با قاعدہ فرمائش کر کے امامت کرائی، ایسا کیوں کیا؟ بعد میں میں نے میاں صاحب سے یوچھا کہ حضرت! بیکیا قصہ ہے؟ آپ نے تو بھی نماز نہیں پڑھائی،

اصلای مجانس ---- جلد ع

لیکن آج آپ نے حضرت مدنی میشان سے فرمائش کی کہ آج میں نماز پڑھاؤں؟ لوگ سیمجھ رہے تھے کہ ان کونماز پڑھانے کا بڑا شوق ہے \_\_\_\_\_جواب میں

فر مایا: ارے میاں چھوڑ وان با توں کو \_\_\_\_ بیر کہہ کر بات ٹلا دی، حضرت والد صاحب پیشیر سے بے تکلفی بہت تھی، اس لئے حضرت والد صاحب نے اصرار کیا

کامب اللہ ہے ہے۔ ماہی ماہ ان کے کہ است کہ نہیں حضرت! آپ بنائیں، کیا قصدہ؟

## الله والول كي نرالي شان

فرمانے گئے کہ بات دراصل ہے ہے کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ بارش وارش تو ہونی نہیں ،
اور تین دن سے حصرت مدنی رُون ہے نہاز پڑھار ہے تھے ،تم جانتے ہو کہ یہ سلم لیگ والے حضرت مدنی رُون ہے ہارے میں پروپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں ،اگر حضرت مدنی رُون ہیں ہارش نہ ہوتی تو لوگ حضرت مدنی رُون ہیں ہارش نہ ہوتی تو لوگ حضرت مدنی رُون ہیں ہارش نہ ہوتی تو لوگ حضرت مدنی رُون ہیں ہوتی کی شان میں گستا خیاں کرتے ، اور یہ کہتے کہ دیکھو، حضرت مدنی نے چونکہ نماز پڑھائی اس لئے جھے خیال آیا کہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاؤں ، اور یہ الزام تھا حضرت مدنی رُون ہیں ہوتی ہونہ حضرت مدنی رُون ہیں ہوتی ہونہ کے ساتھ شریک ہوجاؤں ، اور یہ الزام تھا حضرت مدنی رُون ہیں ہوتی ہونہ حضرت مدنی رُون ہیں ہوتی ہونہ کے ساتھ شریک ہوجاؤں ، اور یہ الزام تھا حضرت مدنی رُون ہیں ہوتی ہونہ کے ساتھ شریک ہوجاؤں ، اور یہ الزام تھا دور کومعلوم تھی ہونہ سے تیسرے دن میں نے کہا کہ میں نماز پڑھاؤں گا۔اب یہ ایسی بات تھی جونہ سے تیسرے دن میں نے کہا کہ میں نماز پڑھاؤں گا۔اب یہ ایسی بات تھی جونہ صفرت مدنی رُون ہیں ہوتھی اور نہ کسی اور کومعلوم تھی۔

# پہلے اونٹ کو بیاری کہاں سے گی؟

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آکر کہا کہ یارسول اللہ علی اُلم اُل آپ تو فر ماتے ہیں کہ

"لَاعَدُوای " لیمن ایک کی بیاری دوسر کونیس لگی ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ خارش زدہ ہوتا ہے، جب وہ دوسر اونٹ کے پاس جاتا ہے تواس کو بھی خارش ہوجاتی ہے، خیسر دے کے پاس جاتا ہے تو تیسر کو بھی خارش ہوجاتی ہے، خارش ہوجاتی ہے مضارش ہوجاتی ہے مضارش ہوجاتی کی بیاری دوسر کونیس لگتی \_\_\_\_\_ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ اب وہ خاموش ہوگئے \_\_\_\_ مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ بچھارہ ہوگی تو وہ کہ جب بھی بیاری ہوگی تو وہ ضرور دوسر ہوگی ، یہ جوتم نے دل میں ملاز مہ قائم کر رکھا ہے کہ بیاس بات ضرور دوسر ہوگی گی ، یہ جوتم نے دل میں ملاز مہ قائم کر رکھا ہے کہ بیاس بات ضرور دوسر ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم "لاعَدُوای" کے ذریعہ اس عقید ہے گئی ؟ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم "لاعَدُوای" کے ذریعہ اس عقید ہے گئی فرمار ہے ہیں جس کوئم فی علی تا مہ قرار دیدیا ہے۔

# احتياطى تدابيراختيار كرنى چاہئيں

لیکن اگرسبب محض کا درجہ دیدیا ہو کہ جس طرح بیاری کے دوسرے اسباب ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے، ایک کے جراشیم دوسرے کی طرف نتقل ہوگئے، یہ بات اس حدیث کے منافی نہیں۔اس بنا پر ایک دوسری حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر نایا:

فِرَّمِنَ الْمَجِّذَوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الْاسَدِ

کوڑھی کی بیاری والے سے ایسے بھا گوجیسے شیر سے بھا گتے ہو، یا ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشا دفر مایا کہ کوئی بیار اونٹ کسی صحت منداونٹ کے اصلاحی مجالس علامی اسلامی اسلامی مجالس مجالد ک

پاس لاکرندا تارا جائے \_\_\_\_\_ یا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جہاں طاعون پھیل جائے، وہاں سے نکلونہیں، اور باہر والا آدمی اندر جائے نہیں \_\_\_ یہ سب احتیاطی تداہیر ہیں کہ اسباب کے درجہ میں احتیاطی تداہیر اختیار کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں، جب تک اس سبب کوانسان ' علت هیقیہ' نہ سے میں کوئی مضا نقہ نہیں، جب تک اس سبب کوانسان ' علت هیقیہ' نہ

مستجھے،اور جب تک بیہ بات نہ ہو کہ یہی سبب کام بنانے والا ہے۔

#### نگاه مسبب الاسباب برجو

اگراسباب کے ساتھ نگاہ مسبب کی طرف بھی ہے، تو پھرکوئی بھی تد ہیریں کرو،
افتیار کرو، مضا کقہ نہیں، چاہے علاج کرو، چاہے حفظ ما نقذم کی تد ہیریں کرو،
چاہے کوئی اور سبب اختیار کرو، کوئی چیز مضر نہیں، اور نہ ہی تو کل کے خلاف ہے۔
جب تک دل میں یہ بات ہو کہ اصل تا ثیر دینے والا' اللہ' ہے، اس کی تا شیر کے بغیر کوئی سبب مؤثر نہیں ہوسکتا \_\_\_\_\_\_\_ اس لئے حضرت والا نے فر مایا کہ ایسا شخص تد ہیر سنت بچھ کر کرتا ہے۔ اور اس کی نگاہ اس تد ہیر کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نگاہ اس تد ہیر کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نگاہ مسبب الاسباب کی طرف ہوتی ہے، یہ ہے'' تو کل'' اور بحد میں انجام کیا ہوتا ہے؟ تد ہیر کا میاب ہوتی ہے، یا ناکام ہوتی ہے، اس بارے میں وہ معاملہ اللہ کے حوالے کردے کہ جو ما نگا تھا، وہ ملتا ہے، یا نہیں ملتا، وونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے، میں اس پر راضی ہوں یہ ہے'' تفویض''

## منزل ہے بنیاز ہوجاؤ

بنا کر ہے نیانے راہ و منزل کوئی لے جا رہا ہے جا رہا ہوں اصلامی مجانس \_\_\_\_\_\_ علدے

یعنی مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ منزل ملے گی یانہیں ملے گی؟ میں نے اپنی دانست میں جو سیح راستہ تھا، وہ اختیار کرلیا ہے، اس نے بعد مجھے منزل ملتی ہے یا نہیں؟ اس کی مجھے پرواہ نہیں

یا بم اورا نیابم جبتوئے می کنم

مجھے وہ ملیں یا نہ ملیں ، میں جبتو کر رہا ہوں \_\_\_\_ ہیجتو کرنا اور

تد بیرا ختیار کرنا بذات خود مقصود ہے، اور انسان کامیابی اور نا کامی سے قطع نظر کر ان ہیں اس دن کر لے، یہ '' تفویض'' ہے، اور جس دن'' تفویض'' حاصل ہوگئی، بس اس دن

راحت حاصل ہوگئ، دنیا میں راحت حاصل کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں \_\_\_\_\_اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے جمیس تفویض عطافر مادے اور تو کل

بھی عطا فر مادے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين. ههه









مقام خطاب : جامع مسجد دار تعلوم كراچي.

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وقت خطاب : بعدنماز ظهر

اصلاحی مجالس : جلدنمبر 7

مجلس نمبر : 108

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبُراهِيُمَ وَعلَى اللِ إِبُراهِيُمَ انَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ



memonip@hotmail.com

# الله كاحكم مجهر كرتفويض اختيار كرو

## مجلس نمبر108

الحمداللهِ ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، والصّلاةُ وَالسَّلامُ عَلىٰ رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه اجمعين امابعد:

## تفويض

ا یک ملفوظ میں حضرت تھا نوی رحمہ الله علیہ نے ارشا دفر مایا کہ:

'' تفویض سے بڑھ کرراحت کا ذریعہ دنیا میں کوئی نہیں، گر راحت کی نیت سے تفویض کرنا دین نہیں، بلکہ دنیا ہے، حقیقی تفویض وہ ہے جس میں بیربھی قصد نہ ہو کہ اس سے چین ملے گا، بلکہ محض رضاحت کا ارادہ ہو''۔ (انفاس عیسی جس ۲۱۹)

کی دن سے تفویض کا بیان چل رہاہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اسپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دینا کہ اے اللہ! آپ ہی اس بات کو جا۔ کے

ہیں کہ کونی چیز میرے حق میں بہتر ہے اور کونی چیز میرے حق میں بنہ ۔ میں

اپی طرف سے تدبیر کرنے کے بعد اور دعا کرنے کے بعد اپنا معاملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جو فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ مجھے منظو ہوگا اور

اصلاحی بالس

میں اس پر راضی رہوں گا ، یہ ہے حاصل تفویض کا۔

## تجویز کے نتیج میں تکلیف ہوگی:

چنانچہاس ملفوظ میں حضرت والافر مار ہے ہیں کہ:'' تفویض سے بردھ کر راحت کا ذر بعیدد نیامیں کوئی اورنہیں کہ آ دمی تفویض اختیار کرے، یعنی اپنا معاملہ الله کے حوالے کروے کہ جو کچھ وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا، کیونکہ اگرتم تفویض اختیار نہیں کرو کے تو اس کی ضد' ' تجویز' ' ہے ، اور تجویز کا مطلب سے ہے کہ اپنی طرف سے آ دی سے طے کرلے سے معاملہ اس طرح ہونا حايث ، فلال معامله السطرح ہونا جا ہئے۔ فلال ملازمت ملنی جا ہئے ، اور اتنی تنخواه ملنی جاہیے ،میرا گھراییا ہونا جاہیے ،میری گاڑی ایسی ہونی جاہیے ،ایسے اسباب راحت ہونے جاہئیں، ول میں اپی طرف سے تجویز کررکھا ہے، اب جو تجویز خود سے کرر کھی ہے، کیا اس تجویز کے مطابق ہر چیزال جائے گی؟ نہیں ملے گی ، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار ، بڑے سے بڑا سر ما بيدار ، كوئى بيدعوى نهيس كرسكتا كه جويس حيا متا مون ، وه موجا تا ہے۔ بلكه تم جو ا بنے لئے تجویز کرو گے کہ مجھے فلاں چیزمل جائے۔ فلاں چیزمل جائے۔ تو اس میں سے پچھاتو مل جائے گا، اور پچھنہیں طے گا، اور اب جبکہ دل میں تو یہ خواہش ہے کہ فلال چیزمل جائے ، اور وہ چیز نہیں ملی ، تو اس کے نتیج میں صدمہ اورغم اور "نکلف ہوگی \_

#### پھرتوراحت ہی راحت ہے:

یاد رکھو! بیصدمہ غم اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب انسان کی

ا ملای مجانس = 291

خواہش پوری نہ ہو، اور جب خواہش ہی کوئی نہیں، بلکہ معاملہ اللہ کے جوالے کر رکھا ہے کہ یا اللہ، آپ جو میرے تن میں کریں گے، وہ میرے لئے بہتر ہوگا اور میں اس پر راضی ہوں، پھر صدمہ اور تکلیف نہیں ہوگی \_\_ پھر تو راحت ہی راحت ہے۔ مثلاً کسی کے دل میں بیخواہش ہوئی کہ اس ماہ جھے ایک لا کھرو پے ملنے چاہئے، اب ایک لا کھرو پے حاصل کرنے کی کوشش کی، تدبیر بھی کی، اور اللہ تعالیٰ ہے دعا بھی کی، کیکن ساتھ ہی دل میں بیاعتقاد ہے کہ یا اللہ! میرے تن میں خیر ہوگا تو آپ دلوادیں گے، اور ایس تی ہوں، جوآپ فیصلہ کریں گے، وہی بہتر ہے اب وہ ایک لا کھرو پے نہیں مول، جوآپ فیصلہ کریں گے، وہی بہتر ہے اب وہ ایک لا کھرو پے نہیں ملے ہواب مدمنہیں ہوگا۔ اس لئے کہ پہلے ہی سے یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر نہیں ملیں گے تو بھی میں اس پر راضی ہوں گا۔

# برخواهش پورئ نبيس موسكتي:

لیکن اگر'' تفویض'' کی صفت حاصل ہے، تو اس وقت بیہ ہوگا کہ بیشک میری بیخواہشات ہیں۔ لیکن یا اللہ! فیصلہ آپ ہی کا برخق ہے۔ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ خیر ہوگا، میں اس پر راضی ہوں۔ جب بیہ بات ہوگی تو پھرا گرکوئی خواہش پوری نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی بیہ خواہش پوری نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی بیہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اب اس صورت میں تکلیف نہیں ہوگی۔ معمولی ساصدمہ ہوسکتا ہے، کہ میری بی تحواہش پوری نہ ہوئی۔ لیکن وہ تکلیف کے درجہ میں نہیں پنچ گا۔ کیونکہ تفویض کر رکھی ہے۔ اس لئے حضرت والا فر مارہے ہیں کہ اس

اصلاحی می اس علی است الملاحی می است الملاحی می است الملاحی می است الملاحی المل

کا ئنات میں تفویض سے بڑھ کر کوئی نسخہ راحت حاصل کرنے کانہیں۔اس کئے اینامعاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔بس۔وہ جانے ،ان کا کام جانے۔

## جبرى تفويض كواختيارى تفويض بنالو:

حقیقت تو یہ ہے کہ مجھی نہ مجھی تو جبری طور پر تفویض کرنا ہی پر تا ہے،
کیونکہ تفویض کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔لیکن آ پ اس '' جبری تفویض'' کو
''اختیاری تفویض'' بنالو،اوراللہ سے یوں کہو کہ اے اللہ! جو بھی آ پ فیصلہ کریں
گے۔ میں اس پر راضی ہوں۔ آپ کا فیصلہ برحق ہے، بس! اس سے آپ کو
راحت حاصل ہوجائے گی۔

## تبحویز میں تکلیف ہے:

اس لئے کہ ساری تکلیف اپنی طرف ہے تبجویز کرنے کی وجہ ہے ہوتی ہیں کہ فلاں کام اس طرح ہوجائے۔ فلال کام یول ہوجائے اور ضرور ہوجائے۔ پھر جب اس کے خلاف ہوتا ہے تو صدمہ اور تکلیف ہوتی ہے۔ سیکن جب معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو اب کوئی تکلیف نہیں۔ بہر حال! راحت تفویض ہی میں ہے۔

#### حضرت ذوالنون مصري بمثلة

چنانچہ پرسوں میں نے حضرت ذو لنون مسری بینین کا مقوابہ سنایا قبا کہ ان ہے کسی نے پوچھتا ہو کہ اس سے کہا کہ اس شخص کا کیا حال ہو چھتے ہو کہ اس کا کنات میں کا کام اس کی مرضی کے خلاف وہ جی نمیں اوگوں نے

اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہوگیا۔ یہ چیز تو بڑے بڑے بڑے پیغیروں کو حاصل نہیں ہوتی کہ
کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو، انہوں نے جواب دیا کہ دراصل میں نے
اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ جواللہ کی مرضی، وہی میری مرضی۔ وہ
اگر یہ چیاہ رہے ہیں کہ مجھے زخم لگے تو میری مرضی بھی یہی ہے۔ وہ اگر چاہ رہے
ہیں کہ مجھے صدمہ ہو۔ فیری مرضی بھی یہی ہے۔ اس لئے سب کام میری مرضی
ہیں کہ مجھے صدمہ ہو۔ فیری مرضی بھی یہی ہے۔ اس لئے سب کام میری مرضی
سے ہورہے ہیں۔ ہبر حال! راحت ای سے حاصل ہوتی ہے۔

#### راحت کی نیت ہے تفویض مت کرو:

کیکن ایک باریک نکته حضرت والا آگے بیان فرمار ہے ہیں کہ: وہ بیہ کہ تفویض جو کرو، وہ راحت حاصل کرنے کی نیت سے مت کرو، بلکہ اللہ کے لئے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے تفویض کرو، کیونکہ اگر راحت حاصل کرنے کی نیت سے تفویض کروگے تو بیرو نیا داری ہوگئی، دین داری نہ ہوئی ، اللہ کی رضامقصود نہ ہوئی ۔ مزہ اور لذت حاصل کرنی مقصود ہوگئی ۔

## نماز مے مقصود الله کی رضاہے:

اسی سے وہ بات بھی واضح ہوگئی کہ یہ جونما زاور دوسری عبادات ہیں،
ان سے مقصود اللہ کوراضی کرنا ہے، لہذا اس فکر ہیں مت پڑو کہ نماز میں مزہ آتا ہے
یانہیں؟ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر مزہ ہی نہیں
آتا۔ ار سے بھائی ! کیا مزہ حاصل کرنے کی خاطر نماز پڑھ رہے تھے؟ نماز تو اللہ کو
راضی کرنے کے لئے پڑھ رہے تھے۔ لہذا اس فکر میں نہ رہو کہ اس میں مزہ آر ہا
ہے، یانہیں آرہا ہے۔ بلکہ اگر مزہ نہیں آرہا ہوگا۔ مگر تم پھر بھی اللہ کوراضی کرنے

کے لئے نماز پڑھتے رہو گے تو اس میں اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ وہ نماز اتنی ہی اللہ تعالیٰ کے بہاں مقبول ہوگا۔ اس لئے کہ باوجود یکہ نماز پڑھنااس کومشکل لگ رہا تھا۔ نماز میں مشقت محسوس ہورہی تھی ، اور اس کومزہ نہیں آرہا تھا، اس کے باوجود یہ بندہ میرے تھم کی اطاعت میں کھڑا ہوا ہے۔ لہذا اس کواجر وثواب بھی زیادہ دوں گا۔

## قابل مبارك باوشخص:

اس وجہ سے نماز کے اندر مزہ حاصل ہونے کی فکر مت کرو۔ ہاں ، اگر کبھی مزہ آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام تصور کرو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرو، لیکن اگر نماز کے اندر مزہ نہیں آیا تو اس کی وجہ سے بیمت مجھو کہ میری نماز بیار ہوگئی ، کیونکہ نماز پڑھنے سے مقصود مزہ حاصل کرنا تھا ہی نہیں سید الطا کفہ حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی بینے فرماتے ہیں کہ:

' جس شخص کوساری عمر نماز میں مزہ نه آیا، پھر بھی وہ ساری زندگی نماز پڑھتارہا، میں اس کو دل ہے مبارک بادپیش کرتا ہول، اس لئے کہ اس کی عبادت مکمل اخلاص والی عبادت ہے' ۔

کیونکہ جس شخص کونماز میں مزہ آرہا ہو، اس کے بارے میں خطرہ ہوسکتا ہے کہ میخص جونماز پڑھ رہا ہے، بیمزہ حاصل کرنے کے لئے پڑھ رہا ہے۔اگر مزہ کے لئے پڑھ رہا ہے تو پھراخلاص نہ ہوا۔وہ نماز اللہ کے لئے نہ ہوئی۔لیکن جس شخص کونماز میں مزہنیں آرہا ہے۔اس کے باوجودوہ پابندی سے نماز پڑھا جا اصلامی مجالس ---- 295

ر ہا ہے،اس کے اندراخلاص کے سوااور کیا ہوگا؟

## مزه کی خاطرنمازنه پڑھے:

لہذا اگر بھی نماز کے دوران خشوع خضوع طاری ہو جائے۔ اور لطف آ جائے ، یا کیفیت طاری ہوجائے ، یا روٹا آ جائے ، تو یہ بہت اچھا ہے ، نعمت ہے ، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ، لیکن اگر بھی ایسا نہ ہوتو یہ مت مجھو کہ میری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے ۔ اور میری بینماز بیکار جارہی ہے ، اور جو میرا مقصد حاصل ہور ہا تھا ، وہ اب حاصل نہیں ہور ہا ہے ، اور شاید اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت میں کی آگئی ہے بہت سے لوگ مجھے خط کے اندر یمی با تیں لکھتے ہیں ۔ خوب مجھ لیس کہ اس مرونہیں آ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ، بس شرط یہ ہے کہ انسان کام نہ چھوڑے ، نماز نہ چھوڑے ، بلکہ یہ عزم کرے نہیں ، بس شرط یہ ہے کہ انسان کام نہ چھوڑے ، نماز نہ چھوڑے ، بلکہ یہ عزم کرے کہ نماز میں مزہ آ کے تو بھی پڑھوں گا ، مزہ نہ آ کے تو بھی پڑھوں گا ، کیونکہ مقصود تو اللہ کوراضی کرنا ہے ، اور اللہ کے تھم کی اطاعت ہے ۔ اور اللہ کے تھم کی اطاعت ہے ۔ اور اللہ کے تم کی اطاعت ہے ۔ اور اللہ کے تم کی اطاعت ہے ۔ اس بیم کرتے رہو ، ہیڑ ہیا رہوجائے گا۔

#### ايك لطيفه:

حضرت علیم الامت مینی بعض اوقات بنی مذاق کی بات بھی کرلیا کرتے تھے۔ چنا نچدا کی صاحب آئے ، اور کہا کہ حضرت! میں کیا کروں ، نماز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ مزہ تو فدی میں ہے۔ نماز میں کہاں مزہ تلاش کررہے ہو۔۔۔۔ مطلب سے تھا کہ نماز اس لئے پڑھنا کہ نماز میں لطف اور مزہ آئے ، ارے اللہ تعالیٰ نے نماز لطف اور مزہ آئے ، ارے اللہ تعالیٰ نے نماز لطف اور مزہ آئے ، ارے اللہ تعالیٰ نے نماز لطف اور مزہ آئے ، ارے اللہ تعالیٰ میں الم

اصلاحی مجانس ---- 296

نہیں رکھی ، بلکہ نماز تو اللہ کی اطاعت کے لئے ہے، جب تک تم اطاعت کرر ہے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقصود حاصل ہے۔

مزه کی خاطر دوباره نمازیژهنا:

بڑھ گئ اورخلش ترکی تمنا کرکے:

میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی صاحب مرحوم، شاعر تھے، اور شعر میں تصوف کی باتیں بھی کہا کرتے تھے۔اسی مضمون پران کاایک شعرہے کہ: حسرتِ ترک ِ تمنا بھی تمنا نکلی اصلاحی مجانس ---- جلد

بردھ گئی اور خلش ترک تمنا کرکے

یعنی تفویض کے معنی ہیں'' تمنا کوترک کر دینا'' تو اس تفویض کو حاصل کرنے کی تمنا کرنا، تا کہ مجھے تفویض حاصل ہوجائے، یہ بھی ایک تمنا ہے، اب جو میں نے تمنا کوترک تو کیا، کیکن اللہ کی خاطر نہیں کیا۔ بلکہ مزہ حاصل کرنے کے لئے کیا تو اس کے نتیجے میں بچائے راحت حاصل ہونے کے اورخلش بڑھ گئی۔

#### تين ترك:

صوفیاء کرام کواللہ تعالی نے بڑی باریک بین نگاہ عطافر مائی ہے، چنانچہ صوفیاء کے یہاں تین ' ترک' ، مشہور ہیں: ① ترک دنیا ﴿ ترک عقبی ﴿ ترک مشہور ہیں: ① ترک دنیا ﴿ ترک عقبی ﴿ ترک مشہار ک ترک ، ایک تو دنیا کو ترک کرنا۔ اور دنیا کو ترک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہار ک پاس جو مال و دولت ہے، اس کو ختم کر دو \_\_\_\_\_\_ نہیں، بلکہ ترک دنیا کا مطلب ہے، دنیا کی محبت دل سے نکال وینا \_\_\_\_\_ پھر فر مایا ترک عقبی ، ترک عقبی کا مطلب ہی ہے کہ انسان جوعباوت کرے وہ اس نیت سے نہ کرے کہ جھے اس کے بدلے میں جنت کے اندر پھل ملیں گے، اور اس میں بڑا مزہ آئے گا \_\_\_\_\_ بلکہ عبادت صرف اللہ کی رضائے لئے کرے، ترک عقبی کے یہ معنی ہیں۔

## ترك يرك كي حقيقت:

تیسری چیز ہے''ترک ترک' یعنی میدجودنیا کی محبت چھوڑی ہے،اسے چھوڑ نے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ کہ میں نے میہ چیز ترک کردی ہے۔اس کو ''ترک ترک'' کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس ترک کا خیال دل میں آگیا تو وہ بھی طلب دینا ہوجائے گی \_\_\_\_\_ اب سوال میہ ہے کہ میہ بہت باریک بات کیسے

جلدے

## تمام صفات ميس ترك برنى جائة

جیے '' تواضع'' کی صفت ہے ، تواضع کے معنی ہیں کہ اپنے آپ کو بے حقیقت محقیقت سمجھنا، بیاس وقت سمجھ ہوتی ہے جب آ دمی واقعۃ اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھر ہا ہو، اوراس کو بیہ خیال بھی نہ ہو کہ میں تواضع اختیار کر رہا ہوں ، اگر کو کی شخص بیسوچ کر تواضع کر ہے کہ میں تواضع اختیار کر رہا ہوں ، تو وہ حقیقت میں تواضع نہ ہوئی ۔ بلکہ تواضع کا دھو کہ ہوگیا ۔ اسی کا نام'' ترک ترک '' ہے ۔ اسی طرح انسان'' تفویض'' اختیار کرے ، اور اس کو بیہ خیال بھی نہ ہو کہ اس کے طرح انسان'' تفویض'' اختیار کرے ، اور اس کو بیہ خیال بھی نہ ہو کہ اس کے

اصلاحی مجالس --- 299 --- جلدے

ذریع مجھے راحت حاصل ہو جائے گی ، اسی طرح ترک و نیا ہو، لیکن ترک و نیا ہونے کا بھی احساس نہ ہو \_\_\_\_ بیصوفیاء کرام کی باریک باتیں ہیں \_\_\_ بیر حضرات نفسیات کی بڑی گہری باتیں بتاتے ہیں۔

## بركام اللدكيلي كرو:

خلاصہ بیہ کہ ' تفویض' اختیار کرو الیکن راحت حاصل کرنے کی نیت

سے ' تفویض' مت کرو \_\_\_\_ بیہ بات تمام عبادات پرعا کد ہوتی ہے۔ مثلاً نماز

پڑھوتو صرف اللہ کی رضا کے لئے پڑھو، روزہ رکھوتو محض اللہ کی رضا کے لئے رکھو،

مزہ حاصل کرنے اور لذت حاصل کرنے کی غرض سے نہ رکھو، مثلاً اگر کوئی شخص بی

سوچ کر روزہ رکھے کہ روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوجائے گی، پیٹ درست ہو

جائے گا، اور شام کو افطاری کے وقت بڑی لذت حاصل ہوجائے گی، تو اس
صورت میں وہ روزہ نہ ہوا، روزہ وہ ہے جواللہ کے لئے رکھا جائے، چاہاس

سے پیٹ درست ہوجائے ، اور افطاری میں لذت حاصل ہوجائے ، لیکن پر تقصود

نہ ہو۔۔۔۔ یہی بات حضرت والا اس ملفوظ میں بیان فرمار ہے ہیں کہ ' راحت کی

نہ ہو۔۔۔۔ یہی بات حضرت والا اس ملفوظ میں بیان فرمار ہے ہیں کہ ' راحت کی

نیت سے تفویض کرنا وین نہیں ، بلکہ دنیا ہے۔ حقیقی ' ' تفویض' وہ ہے جس میں بی

نیت سے تفویض کرنا وین نہیں ، بلکہ دنیا ہے۔ حقیقی ' تفویض' وہ ہے جس میں بی

## اسلام کی حقیقت:

آ گےایک اور ملفوظ میں حضرت والانے ارشادفر مایا کہ:

''اسلام کی حقیقت'' تفویض'' ہے، جو تمام حالات کو شامل

ہے،خواہ حالات آ فاقیہ ہوں،خواہ حالات انفسیہ ہوں، پھر

صلاحی مجالس ---- 000

جلدك

انفسيه مين خواه حسيه بهول ، جيسے مرض وصحت اور قوبت وضعف ، خواه با طنبيه بهول ، جيسے قبضِ وبسط ، بهيت وانس ،اورمحبت وشوق

وامثالها،سب كواپيغ سرآ تكھوں پرر كھے''

(انفاس عيسي ص ۲۲۰)

فرمایا کہ:''اسلام کی حقیقت تفویض ہے'' یعنی اسلام کے عربی زبان میں تقریباً وہی معنی ہیں جو تفویض کے ہیں،اس لئے کہ اسلام کے معنی ہیں'' اپنے آپ کوکسی کے سیر دکر دینا:

ٱسُلَمُتُ نَفُسِيُ لِلَّهِ رِبِّ الْعَالَمِينَ

میں نے اپنے آپ کواللہ رب العالمین کے سپر دکر دیا۔

یہ ہے اسلام ، لہذا جومعنی تفویض کے ہیں ، وہی معنی اسلام کے ہیں۔

## آ فا فی حالات می*ں تفویض*:

آ گے فرمایا کہ' جو تمام حالات کو شامل ہے' بیعی ہرحالت میں تفویض اختیار کرے، ہر معاملہ اللہ کے حوالے کرے، اور تقذیر پر راضی رہے،'' خواہ حالات آ فاقیہ ہوں''، آ فاقی حالت جیسے گرمی لگ رہی ہے، تو اس وقت تفویض اختیار کرو کہ اللہ کو ایسا ہی منظور ہے، اس لئے گرمی ہور ہی ہے، اور میں اس پر راضی ہوں'' راضی ہوں ، سخت سر دی پڑگئی تو اللہ کی مرضی ایسی ہی ہے، میں اس پر راضی ہوں'' البتہ دعا ما نگنا تفویض کے خلاف نہیں ۔ مثلاً یہ دعا کی کہ یا اللہ! گرمی بہت لگ رہی ہے، اپنی رحمت سے گرمی کو دور فرما د جیجے ، یا اللہ! بارش نہیں ہوئی ، بارش عطا فرما د جیجے ۔ یا اللہ! بارش نہیں ہوئی ، بارش عطا فرما د جیجے ۔ یا اللہ! بارش نہیں ہوئی ، بارش عطا فرما د جیجے ۔ یا اللہ! بارش نہیں ہوئی ، بارش عطا فرما د جیجے ۔ یا اللہ! بارش نہیں ہوئی ، بارش عطا فرما

اصلاحی مجالس ---- علد ۷

مانگنا تفویض کےخلاف نہیں لیکن دعا کرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے ،اس کواللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق قرار دینا اور اُسی میں بہتری سمجھنا تفویض ہے۔

## انفسى حالات ميں تفويض:

لہذا اگر بھی طبیعت عبادت کی طرف نہیں چل رہی ہے اور نماز ہے لیے مسجد کی طرف جانے کا شوق نہیں بور ہاہے تو اس کو بھی اللہ کے دوالے کر ووالے مسجد کی طرف جانے کا شوق نہیں بور ہاہے آپ بی کا فیصلہ ہے، اور میں استدا میں آپ بی کا فیصلہ ہے، اور میں استدا میں آپ بی کا فیصلہ ہے، اور میں ا

اس فیصلے پرراضی ہوں \_\_\_\_ لیکن اصل بنیادی بات سے ہے کہ نماز کے لئے معجد جانا نہ جھوڑ ہے، چاہے قبض ہو، یا بسط ہو، طبیعت میں انقباض ہو، یا بشاشت ہو، مسجد کی طرف جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اور طبیعت پر گرانی ہورہی ہے، اس وقت سے کہو کہ میں ضرور مسجد جاؤں گا، چاہے میرے دل پر آرے چل جائیں۔ عیاہے میرے دل پر آرے چل جائیں۔ عیاہے میرے سر پر پہاڑٹوٹ جائے، لیکن مسجد ضرور جاؤں گا \_\_\_\_ اگر سے کام کرلیا تو پھر قبض کی وہ کیفیت جو تہارے لئے نقصان وہ ہورہی تھی، وہ کیفیت تہارے لئے مزیدا جروثواب کا باعث بن جائے گی۔انشاء اللہ

## بهار بهو كه خزال لا إله الاالله

ا قبال بعض اوقات بردی حکیمانه بات کہتے ہیں،ان کا ایک شعر ہے کہ:

پید نغمہ فصل گلِ و لالہ کا نہیں پابند

بہار ہو کہ خزاں لا اللہ اللہ

بہار ہو کہ خزاں کا اللہ اللہ

چاہے موسم کیسا بھی ہو، ہروفت لا الدالا اللہ پڑھنا ہے، یہ بیس کہ جب
پھولوں کا اور بہار کا موسم آئے گا تو لا الہ إلا اللہ پڑھیں گے، جب خزاں کا موسم
آئے گا تو نہیں پڑھیں گے، نہیں۔ بلکہ ہرحالت میں، ہرموسم میں کلمہ لا الدالا اللہ''
پڑھیں گے، چاہے پڑھنے میں مزہ آر ہا ہو، چاہے پڑھنے میں تکلیف ہور ہی ہو،
چاہے ایسے حالات ہوں، جس میں اللہ کا نام لینے کی آزادی ہو، چاہے ایسے
حالات ہوں، جس میں اللہ کا نام لینے میں خطرات ہوں، کین ہرحالت میں اللہ کا
نام''لا الدالا اللہ'' لینے رہواور اللہ کی عبادت کرتے رہو۔

ملاحی مجالس --- 303

الله کے بندے بنو:

للبذا بینہ ہوکہ جب دل جا ھا، تب تو نماز پڑھلی، اور جب دل نماز پڑھنے کونہیں جا ہا تو نماز جیوڑ بیٹے، اس کا مطلب سے ہے کہتم اپنے دل کے بندے بن گئے، اللہ کے بندے تو شہوئے \_\_\_\_\_ للبذا جا ہے دل جا ہو، یا نہ جا ہر ہا ہو، اس مشقت ہور ہی ہو، یا تکلیف ہور ہی ہو، ہر حالت میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس وقت تہا راامتحان ہے کہ تہا رے دل پر آ رے چل رہے ہیں، بسر سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، اور طبیعت کسمسا رہی ہے، طبیعت کسل مند ہور ہی ہے۔ لیکن کان میں رہا ہے، اور طبیعت کسمسا رہی ہے، طبیعت کسل مند ہور ہی ہے۔ لیکن کان میں دمسجہ کا میا ہے، اور اور آ وازس کر مسجد کی طرف چل پڑے تو بس تم کا میاب ہوگئے، جا ہے بولی کے ساتھ نیند کی طرف چل پڑے کو بس تم کا میاب ہوگئے، جا ہے بولی کے ساتھ نیند کی حالت میں نماز کے لئے کھڑے، ہوگئے، تب ہمی تم کا میاب گئے۔

# شيطان نے تمہیں چت کر دیا:

لیکن اگرتم نے اس وقت مسجد کی طرف جانے کو ترک کر دیا، تو اس کا مطلب میہ کہ مشیطان نے تمہیں چت کر دیا، اس لئے کہتم نے اس کی بات مان کی \_\_\_\_\_ بہر حال! قبض ہو کہ بسط ہو، دل چاہے، یا نہ چاہے، نماز میں مزہ آئے، لیا نہ آئے، لیکن ہر حال میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، بس، یہی سارے دین کا خلاصہ ہے، اگر میہ بات ہمارے ذہمن میں بیٹے جائے تو انشاء اللہ، سارے دین پڑمل آسان ہو جائے، اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس پڑمل کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین

304 اصلاحي محال الله الخبر الله الخبر،





مقام خطاب : جامع مسجد دار لعلوم كرا چي.

تاريخ خطاب : رمضان المبارك 1422 ه

وقت خطاب : بعدنما زظهر

اصلاحی مجالس : جلد تمبر 7

مجلس نبر : 109

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى ابْراهِيْمَ وَعَلَى الْ ابْراهِيْمَ وَعَلَى الْ ابْراهِيْمَ النَّالَةُ مَّحِيدٌ النَّكَ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى ابْراهِيْمَ وَعلَى الْ ابْراهِيْمَ وَعلَى الْ ابْراهِیْمَ وَعلی الْ ابْراهِیْمَ وَعلی الْ ابْراهِیْمَ وَعلی الْ ابْراهِیْمَ وَعلی الْ ابْراهِیْمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ



memonip@hotmail.com

اصلاحی مجانس

# توكل كي حقيقت

#### مجلس نمبر109

الحمدالله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى آله وأصحابه والسَّلامُ عَلَى آله وأصحابه الحريم، وعلى آله وأصحابه الحسعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين مابعد:

## ترك اسباب كي حقيقت:

ایک ملفوظ میں حضرت تھا نوی میشد نے ارشا دفر مایا:

''ترک اسباب کی حقیقت بیہے' ترک اسباب مظنونہ غیر مامور بہا، یعنی جن اسباب پر مسبب کا ترتب عادة مینی اور قطعی نہ ہو، اور شرعاً وہ واجب بھی نہ ہو، ان کو ترک کر دینا جائز ہے، باقی جن اسباب پرعادة مسببات کا ترتب بینی ہے، ان کا ترک جائز نہیں، مثلاً عادة کھانا کھانے پر هیج کا ترتب، اور اسباب مظنونہ کا ترتب، اور اسباب مظنونہ کا ترتب، اور اسباب مظنونہ کا ترک بھی اس مخص کو جائز ہے جو خود بھی تو ی البحت ہو، اور ترک بھی اس محض کو جائز ہے جو خود بھی تو ی البحت ہو، اور

اس کے اہل وعیال بھی، یا اس کے اہل وعیال ہی نہ ہوں، اس طرح اسباب مامور بہا کا ترک تو کل نہیں، کیونکہ وہ سب اسباب قطعیہ یقیدیہ ہیں۔

(انفاس عیسی ص ۲۲۱)

یہ چند مخضر جملوں نے حضرت والاقدس اللہ سرہ نے '' تو کل'' کی حقیقت ،اورصوفیاء کرام سے تو کل کے بارے میں جو واقعات منقول ہیں،ان کی حقیقت بیان فر مادی۔

#### تو كل معنى:

پہلے تو سیمجھ لیں کہ تو کل کے معنی ہیں: ''اللہ پر بھروسہ کرنا' یعنی یہ یقین رکھنا کہ جتنے بھی اسباب ہیں ، ان اسباب ہیں پھھ بھی نہیں رکھا، ان اسباب ہیں اللہ تعالیٰ جب تا ثیر پیدا فرما کیں گے تو تا ثیر ہوگی، ورنہ بیں ہوگی، البذا بھروسہ اللہ سبب نہیں، بلکہ بھروسہ مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، جیسے ایک آ دمی روزگار تلاش کرر ہا ہے، تو اب اس لئے اسباب بھی اختیار کرر ہا ہے، وہ یہ مختلف جگہوں پر ملازمت کے لئے درخواستیں دے رہا ہے، کیکن ان درخواستوں پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بھروسہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بھر دال دی تو فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس میں تا ثیر ڈال دی تو فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔

## مين دوا كرتا هول، شِفا اللَّد ديگا:

یا مثلاً ایک شخص بیمار ہوا، اور علاج کے لئے ایک اچھے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا، اس ڈاکٹر نے نے نے نکھااور آپ نے دوامنگوائی، اور دوااستعال کرلی، یہ

اصلامی مجانس ---- 309

جلدے

سب تدابیر اور اسباب ہیں۔لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہیں، بلکہ بھروسہ اللہ تعالٰی پر ہے کہ نہ ڈاکٹر کے اندر کچھر کھا ہے، نہ دوا میں کچھر کھا ہے، نہ کسی نسخہ میں کچھر کھا ہے، بلکہ اصل میں شفا دینے والا وہ ہے ۔۔۔۔ ہمارے ڈاکٹر نذیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے مظیمیں ایک خوبصورت جملہ کھوا رکھا ہے، جھے بہت پہندا آیا، وہ ہیکہ:

''میں دوا کرتا ہوں ،آپ دعا کر و، الله شفاء دےگا''

لیتی میرا کام ہے دوا کرنا،تہہارا کام ہے دعا کرنا،اور شفاء دینے والی ذات اللہ ہے، بس میہ ہے'' تو کل'' یعنی تدبیر تو کرلی،لیکن اس تدبیر پر بھروسہ نہیں،بھروسہاللہ جل شانہ کی ذات پر ہے۔

## اسباب كاترك كرنا توكل نهيس:

لہذا تو کل کے اندر بینیں ہوتا کہ آدی اسباب کوچھوڑ کر بیٹھ جائے، یعنی نہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اگر جائے اور وہ ڈاکٹر نسخہ لکھ دے تو دوا نہ منگوائے ، اور اگر دوا آجائے تو آدی دوا نہ کھائے ، اور پھر بید کھے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ پر بھر وسہ ہے ، وہ مجھے شفاء دے گا۔ بیاتو کل نہیں ، یا ملازمت کے لئے نہ تو درخواست دی ، نہ ملازمت کی لئے نہ تو درخواست دی ، نہ ملازمت کی تلاش میں بھاگ دوڑ کی ، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ گئے اور بیا سوچا کہ اللہ میاں خود ہی رزق بھیج دے گا ، بیتر کے اسباب تو کل کا حصہ نہیں ۔

## اونٹ کوری سے باندھ کر پھرتو کل کرو:

خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کی حقیقت بیان فریادی، وہ بیر کہ ایک صحابی نے حضور اقدس منافظ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! بعض اوقات میں

اصلاحی مجالس ---- علد

اونٹی پرسفر کرتا ہوں ،سفر کے دوران مجھے کہیں نماز کے لئے یادوسری ضرورت کے لئے رکنے کی ضرورت بیش آتی ہے،اس وقت مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاؤں ،اوراؤٹنی بھاگ جائے ،تو کیا اس وقت میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اونٹنی کو ویسے ہی چھوڑ دوں؟ کیونکہ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھر ہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اونٹنی کی حفاظت کریں گے، یااس اونٹ کی پنڈلی کورس سے ہاندھ دول ، تا کہ وہ بھاگ نہ جائے؟ جواب میں نبی کر میں میں نبی کر میں میں اونٹ کی پنڈلی کورس سے ہاندھ دول ، تا کہ وہ بھاگ نہ جائے؟ جواب میں نبی کر میں میں نبی کر کیم میں فرمایا:

اِعُقِلُ سَاقَهَا وَتَوَكَّلُ

سلے اس اونٹنی کی پنڈ لی کورسی ہے با ندھو، اور پھراللہ پرتو کل کرو\_\_\_\_

### اینے حصے کا کام تم کرو:

اس حدیث شریف کے ذریعہ خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اسباب کوا ختیار کرنا بھی تہارا کام ہے۔ اپنے جھے کا کام تم کرو، اور باتی کواللہ کے حوالے کرکے اس پر بھروسہ کرو، مثلاً اونٹ کی پنڈلی کواچھی طرح رس سے باندھ دیا، اب باندھ نے کے بعد بیوہ ہم نہ کرو کہ اگر اوفٹی رسی تو رُکر بھاگ جائے گی تو کیا ہوگا؟ ان گی تو کیا ہوگا؟ کوئی چور آ کر رسی کاٹ کر اوفٹی کو لے جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان اوھام کے اندر نہ بڑو۔ بلکہ تمہارے اختیار میں جوسب ہے، وہ اختیار کرکے پھر اللہ پر بھروسہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو پچھ کریں گے اس میں خیر ہوگی۔۔۔۔ بہر حال! اسباب اختیار کرنا نہ صرف بیے کہ تو کل کے منافی نہیں، بلکہ اسباب اختیار کرنا تو کل کا کا کیک حصہ ہے۔

# بعض صوفياء كاترك اسباب كرنا:

البتہ بعض صوفیاء اکرام سے منقول ہے کہ انہوں نے اسباب کو بالکل ترک کردیا، مثلاً نہ انہوں نے روزگار تلاش کیا، نہ محنت کی، بلکہ اطمینان سے بیشے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق بھیج و ب گا، اس طرح انہوں نے اسباب کو بالکل ترک کردیا، کیا ان صوفیاء کا بیطر زعمل شریعت کے خلاف ہے؟ \_\_\_\_ اس کے جواب کے لئے یہ بچھنا ضروری ہے کہ اسباب کو ترک کرنے کی شرق حیثیت کیا ہے؟ حضرت تھا نوی میں اس کو بیان فرمایا ہے۔

#### اسباب يقينيه كاترك جائزنهين:

فرمایا کہ: اسباب دوشم کے ہوتے ہیں، ایک اسباب وہ ہوتے ہیں جس پر نتیجہ کا ترتب تقریباً قطعی اور بھتی ہوتا ہے، مثلاً بھوک لگ رہی ہے، اور کھانا سامنے موجود ہے، اب کھانا کھاؤ گے تو اس کے نتیج میں بھوک مٹ جائے گی، الہذا کھانا کھانا سب ہے، اور بھوک مٹنا اس کا نتیجہ ہے۔ جس کو اصطلاح میں مسبب کہاجا تا ہے۔ اب یہاں سبب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ کا حصول بھتی ہے۔ اس میں کوئی شہنہیں ہے۔ اس مثل کوئی شہنہیں ہے، ان کو اسباب یقیدیہ کہاجا تا ہے، حضرت والافر مار ہے ہیں کہ اسباب یقیدیہ کوئرک کرنا کسی حال میں بھی جا تر نہیں، الہذا اگر کھانا موجود ہے، اور بوگل کر ہیں کہ اسباب یقیدیہ کوئرک کرنا کسی حال میں بھی جا تر نہیں، الہذا اگر کھانا موجود ہے، اور بھوک لگ رہی ہے، ایکن پھر بھی کھانا نہ کھائے کہ میں تو اللہ تعالیٰ پر تو کل کر ہے، اور بھوک مگا دے گا۔ ایسا تو کل کر ہاہوں، کھانا کھائے بغیر اللہ تعالیٰ و یہے ہی میری بھوک مٹا دے گا۔ ایسا تو کل

اصلاحی مجالس ---- علد ع

کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ اگراس حالت میں بھوک کی وجہ سے مرجائے گاتو حرام موت مرے گا ہوں ہوں کے باوجو دنہیں پی رہاہے، اگر مرجائے گاتو حرام موت مرے گا، کیونکہ یقینی اسباب کے موجود ہوتے ہوئے ان کوترک کرنا حرام ہے، کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔

#### اسباب ظعّيه:

اسباب کی دوسری قتم وہ ہے جن کو''اسباب ظدیہ'' کہا جاتا ہے، یعنی
گمان اس بات کا ہے کہ اگر میسبب اختیار کریں گے تو اس پر میہ نتیجہ مرتب ہوگا۔
اس نتیجہ کا صرف گمان اور خیال ہے، یقین نہیں۔ مثلاً اگر میں فلاں جگہ ملازمت کے لئے درخواست دول گا تو ملازمت ملنے کا گمان ہے، یقین نہیں۔اس کا اختال ہے کہ ملازمت مل جائے، اور میا حتمال ہجی ہے کہ درخواست رد ہو جائے، یا مثلاً ہے کہ ملازمت مل جائے، اور میا حتمال ہجی ہے کہ درخواست رد ہو جائے، اورلیکن بیاری میں دوا کھا وُں گا، تو اس میں اس کا بھی اختال ہے کہ شفا ہو جائے، اورلیکن ساتھ میں میہ بھی اختال ہے کہ فائدہ نہ ہو۔لہذا میاسباب ایسے ہیں کہ آن کا نتیجہ طاہر ہونا بیتی نہیں، بلکہ صرف گمان ہیں، میاسباب کی دوسری قتم میں داخل ہیں۔

## اسباب ظنيه كترك كاحكم:

اسباب کی دوسری قتم کا تھم ہے ہے کہ اس کوترک کرنا بھی عام آ دمی کے لئے اور کمزوروں کے لئے جائز نہیں۔ اور اس شخص کے لئے بھی ان اسباب کو ترک کرنا جائز نہیں جس کے ذھے دوسروں کے حقوق ہوں، مثلاً روزی کی تلاش، ملازمت کی تلاش اور اس کے درخواست دینا وغیرہ بیاسباب ایسے ہیں کہ ان کے نتیج میں روزگار کا مل جانا یقینی نہیں۔ بلکہ گمان ہے۔ مثلاً اگر میں ٹھیلا لے کر

سامان کے کربازارجاؤںگا تو جھے امید ہے کہ میری بکری ہوجائے گی، اور میری آمدنی ہوجائے گی، اور میری آمدنی ہوجائے گی۔ بیسب اسباب ظنی ہیں، بیٹنی نہیں \_\_\_\_\_ ان اسباب کا ترک کرنا ہم جیسے کمزوروں کے النے جائز نہیں، اور ہم سب اس کے اندر داخل ہیں \_\_\_\_ اس طرح جس شخص کے فرے دوسروں کے حقوق واجبہ ہیں، اس کے لئے ان اسباب کا ترک جائز نہیں۔ مثلاً ایک شخص بڑا طاقت ور ہے، توی ہیکل ہے، بڑا صحت مند ہے۔ اگر اس پردس دن کے فاقے آ جائیں گے تو اس پرکوئی اثر نہیں پڑے گا ان اسباب کا ترک ہا تو کی اس کے دن اس کے بیان اس کے میان اس کے کھا نا ما تکیں اس کے ان اسباب کا ترک ہا تو کیا ہوی ہوی ہوی ہی ہی ہیں، تم تو فاقہ برداشت کرلوگے، لیکن بیوی ہی کھا نا ما تکیں گے تو کیا ان کو یہ جواب دو گے کہ میں تو کل کے بیٹھا ہوں، البذا تم بھی تو کل کرو، اور کھا نا نہیں سلے گا \_\_\_ بیررست نہیں، کیونکہ ان بیوی بچوں کے حقوق تمہارے ذھے واجب ہیں۔ اس لئے اگر تم نے روزگار کی تلاش نہ کی تو گناہ گار ہوگے \_\_\_\_ کیونکہ تم نے بیوی بچوں کا حقوق تمہارے ذھے واجب ہیں۔ اس لئے اگر تم نے روزگار کی تلاش نہ کی تو گناہ گار ہوگے \_\_\_\_ کیونکہ تم نے بیوی بچوں کا حقوق تمہارے ذھے کیونکہ تم نے بیوی بچوں کا حقوق تمہارے ذھے کیونکہ تم نے بیوی بچوں کا حقوق تمہارے ذھے کیونکہ تم نے بیوی بچوں کا حقوق تمہارے ذھے کیونکہ تم نے بیوی بچوں کا حق فوت کر دیا۔

# اليشخف كيلئة توكل متحب ہے:

ہاں! ایک شخص بالکل تن تنہا ہے، اکیلا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ نیج ہیں، اور نہ اس کے والدین، اور نہ اس کے ذمے حقوق واجبہ ہیں، اور صحت کے اعتبار سے وہ قوی ہے، وہ بیسو چتا ہے کہ میں کہاں ملاز متیں تلاش کروں، اور ملازمت کے چکر میں پڑوں، یا تجارت کروں، بس اللہ تغالی پر بھروسہ ہے، جب اللہ تعالیٰ دیں گے، شکر کر کے کھالوں گا، نہیں دیں گے تو صبر کروں گا، اور اگر کئی دنوں تک فاقے بھی آ جا کیں تو میں شکوہ نہیں کروں گا، نہ مطالبہ کروں گا۔ ایسا اصلای مجالس ---- 314 جلد

شخص جوقوی البمت ہے، اور بیاگر تو کل کرے اور اسباب مظنونہ، کو بھی ترک کردی تو اس کے لئے ایبا تو کل کرنا نہ صرف جائز، بلکہ مستحب ہے۔

## حضورا قدس سَالِينَا كا توكل:

مستحب ہونے کی دلیل ہیاہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چہ شروع کے دور میں بکریاں بھی چرا ئیں، تجارت بھی فرمائی، زراعت بھی فر مائی ، بیسارے اسباب اختیار کئے ۔ لیکن مدینه منوره میں ایک زمانه ایسا آیا که آپ تالی سنا انتمام اسباب کوترک کردیا، ندزراعت، ند تجارت، نه ملازمت، اور گھر میں تین تین مہینے تک آ گ نہیں جل رہی ہے۔حضرت عا کشہ صدیقہ رضی التدعنها فرماتی ہیں کہ ہم تین تین جا ند و مکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر کے چو لیے مھنڈے ہوتے تھے۔اوران میں آ گنہیں جلتی تھی \_\_\_ان سے سی نے یو جھا که پھرآ ب کا گزارہ کیسے ہوتا تھا؟ آ پ نے فرمایا کہ دو چیزوں پر ہمارا گزر بسر تھا، ایک مجبور اور ایک یانی۔ دو وقت پیٹ بھر کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا، اور ساری عمر گندم کی روٹی تناول نہیں فرماتی \_ بلکہ جو کی روٹی تناول فرمائی۔ان سب حالات کے باوجود آپ سٹائٹ نے معاش کی تلاش نہیں فرمائی\_\_\_\_ لیکن لوگوں کوآپ نے یہی تھم دیا کہ معاش کو تلاش کرو۔لہذا برتو کل سنت کے خلاف نہیں ۔ بلکہ ستحب ہے۔

# ایسے خص کیلئے اسباب مظنونہ کا ترک جائز ہے:

بہر حال! اگر کوئی شخص ایبا ہے کہ اس کے ذیبے دوسروں کے حقوق بھی نہیں، یا دوسروں کے حقوق تو ہیں، لیکن جن کے حقوق ہیں وہ بھی اسی جیسے قو ی اصلامی مجانس

الہمت ہوں، یعنی بیوی بیچ بھی اسی کی طرح ہوں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاتھیں، وہ فرماتی ہیں کہ تین تین مہینے تک گھر ہیں آگے نہیں جلتی تھی، لیکن زبان پرشکوہ کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا، کسی تکلیف کا اظہار نہیں ہور ہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور بیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزاریں گے، ایسے لوگوں کے لئے گزاریں گے، ایسے لوگوں کے لئے اسباب مظنونہ کو ترک کرنا اور تو کل اختیار کرنا مستحب ہے۔

## صوفياء كرام اوراسباب ظنّيه كاترك:

لہذا جتنے صوفیاء اکرام سے یہ بات منقول ہے، جیسے حضرت کینخ عبدالقدوس گنگوهی مُشِید سے منقول ہے کہ وہ معاش کے لئے کوئی کا منہیں کرتے تھے، کئی کئی دنوں تک فاقوں پر فاقے ہور ہے ہیں، لیکن بڑے اطمینان سے زندگی گزاررہے ہیں\_\_\_\_ابعض لوگ ایسے ہزرگوں پراعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ بیصوفیاء کرام خلاف فطرت اور خلاف شریعت کام کررہے ہیں، ایہا کرنا جائز نہیں \_\_\_\_ حالانکہ ایسے صوفیاء کرام اعتراض کامخل نہیں ۔ کیونکہ ریجھی سنت کا طریقہ ہے، البتہ توی البحت انسان کے لئے ہے، ہم جیسے لوگوں کے لئے نہیں، بلکہ ہم جیسے لوگ سبب معاش اختیار کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں ،لیکن جن حفرات نے توی البمت ہونے کی وجہ سے اسباب کوترک کر دیا ہے ان پر اعتراض بھی نہ کریں۔اس بات کوحضرت والانے اس ملفوظ میں بیان فرمایا ہے: '' تو كل متحب كے لئے ضرورت ہے فطرۃ توتِ قلب، اور حقوق واجبه كا ذمه نه مونا، يا الل حقوق كا بھى اييا ہى مونا'' (انفاس عيسي ص ٢١٩)

اصلاحی مجالس ---- 316

خلاصہ بیہ ہے کہ دنیا میں تم جو بھی کا م کروتو جو کام تنہازے کرنے کے

ہیں، یعنی اسباب اختیار کرنا، ان کو ضرور اختیار کرو، لیکن بھروسہ ان اسباب پرنہ کرو، بھروسہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات پر کرو، اگر ایسا کرو گے تو بیرتو کل کے

خلاف نہیں \_\_\_\_ توکل کےخلاف ہیہ کمنے سے لے کرشام تک نگا: صرف

سبب پرگی ہوئی ہے،مسبب الاسباب یعنی اللہ جل شانہ کی طرف دھیان نہیں،مثلاً ملازمت کے لئے بھی ایک دفتر میں درخواست دے رہا ہے، بھی دوسرے دفتر میں

درخواست دے رہاہے، کیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، کہ یا اللہ! میں سے تدبیر تو کر رہا ہوں، کیکن دینے والی ذات تو آپ کی ہے، آپ عطافر ما دیجئے، سے

بات تو کل کے خلاف ہے۔

## اسباب میںغلوا ورانہاک درست نہیں:

دوسری بات تو کل کے خلاف یہ ہے کہ اسباب کی دوشمیں ہیں ، ایک قسم کے اسباب وہ ہیں جو ظاہری اسباب ہیں ، اور دوسری قتم کے اسباب وہ ہیں جس میں تعتق اور انہاک ہے ۔۔۔ مثلاً آپ کو کہیں سفر پر جانا ہے ، تو اب ایک سبب یہ ہے کہ اچھی سواری کا بندو بست کرلو، لیکن اسباب میں انہاک اور تعق کرنا ، مثلاً یہ کہ فلاں وقت میں اسٹیشن پہنچنا کرنا ، مثلاً یہ کہ فلاں وقت میں اسٹیشن پہنچنا ہے ، لیک الگ الگ الگ ہے ، لیکن راستے میں کوئی حادثہ پیش نہ آئے ، اب ہر ہر مرحلہ کے لئے الگ الگ اسباب اختیار کرر ہا ہے یہ غلو فی الاسباب ہے اور تو کل کے خلاف ہے ، حدیث شریف میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ:

أَجُمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَ كَّلُوا عَلَيْهِ

یعنی طلب میں اجمال سے کام لو، اور معمول کے جواسباب ہیں، بس ان کواختیار کرو، اسباب اختیار کرنے میں بہت زیادہ کنج کاؤمیں نہ پڑو، بہت زیادہ انہاک میں مبتلا نہ ہو

#### داغنے كاعلاج غلوفى الاسباب ہے:

اس لئے ایک طرف تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کا تھم دیا کہ جب تم بیار ہوجا و تو اپناعلاج کرو، دوااستعال کرو، اورخود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ی بیار یوں کی دوائیں بھی بتا کیں، لیکن بعض علاج کے ذرائع کو آپ نے بندنہیں آپ نے ناپندفر مایا، مثلاً ' کئی' کے ذریعہ علاج کرنے کو آپ مٹالیٹ نے بندنہیں فرمایا، اس زمانے میں جب کوئی دوسرا علاج کارگر نہ ہوتا تو اہل عرب' کئی' یعنی داغنے کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے، لو ہے کی سلاخ کو آگ پرگرم کر کے اس داغنے کے ذریعہ علاج کیا کرتے تھے، دو ہے کی سلاخ کو آگ پرگرم کر کے اس کے ذریعہ جسم کے سی حصورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اس لئے کہ بیطریقہ علاج تدبیر میں انہا ک کرنے میں داخل ہے، اس

## دل كوحركت وييخ والى مشين:

آج کل لوگ بیسوال کرتے ہیں کہ بعض اوقات مریض کے اوپر کی مشینیں لگادی جاتی ہیں، اب مشین کے ذریعہ دل کی حرکت چل رہی ہے، مشین کے ذریعہ سانس آرہا ہے، اور عالب گمان بیہ ہے کہ اگر مشین ہٹادیں گے تو دل کی حرکت بند ہوجائے گی۔ سانس بند ہوجائے گا، اور آ دمی مرجائے گا۔ ایسے موقع پرلوگ سوال کرتے ہیں کہ مشین ہٹانا جائز ہے یا نہیں؟ اس موضوع پر محققیں نے طبی نقط نظر سے بھی اور شرعی نقط نظر سے بھی کمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، میرے پاس پانچ سوصفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے، جس میں یہ بحث کی ہے کہ وہ مشین ہٹانا جائز ہے یانہیں؟ اور کیا موت ول کے ہند ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یا د ماغ کے فیل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے؟

## الیی مشین کو ہٹا نا جائز ہے:

یہ ساری بحثیں اس غلط بنی پر بہنی ہیں کہ وہ لوگ مشین لگانا ضروری سمجھ رہے ہیں۔۔۔ یاد رکھنے، اگر زندگی کسی مشین پر موقوف ہو جائے تو مشین لگانا واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس مشین سے پر ہیز کیا جائے تو بہتر ہے، اس لئے کہ مشین لگانا غلو فی الاسباب میں داخل ہے، لہٰذا مشین جس کے استعال پر لاکھوں رو پید کا خرچہ آر ہا ہے اور اس کے بغیر زندگی باتی نہیں رہ سکتی، ایسی مشین لگانا کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص اس مشین کو خدلگائے، یالگا کر پھر ہٹا دے تو اس پر خصر ف یہ کہ گناہ نہیں ہوگا۔ بلکہ شاید عدم غلو فی الاسباب کا ثو اب مل جائے گا۔ لہٰذا اس مشین کے ہٹانے کے نتیج میں اس شخص کی جان جاتی ہے تو جانے دے ۔ اس لئے کہ بیشین ان اسباب میں ہے جن کو اختیار کرنا ضروری ہے، بلکہ اس کا استعال غلو فی الاسباب کے اندر داخل ہے۔

#### خلاصه:

بہرحال! توکل کے خلاف دو باتیں ہوئیں، ایک بیا کہ آدمی کی نگاہ صرف اسباب کی طرف ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ نہ ہو\_\_\_\_ دوسرے بیا کہ اسباب میں بھی اتنا انہاک اور غلو ہو کہ آدمی آخری درجہ تک چلا جائے، اس کی

اصلای مجانس --- علدے

بھی ضرورت نہیں ، بلکہ فرمایا کہ:

احملوا في الطلب وتوكلوا عليه

بس، سامنے سامنے کی جوسادہ تدبیریں ہیں ان کوا ختیار کر د۔ اور پھر اللّٰہ پر بھروسہ کرو\_\_\_\_\_ بیہ ہے تو کل کا حاصل ، اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کواپنی رحمت سے بیتو کل عطافر مادیں۔ آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمين محمد في العالمين



مجوعه بنام: كامحاكس

يمشتل اعمال اوراخلاق ك إصلاح كے لئے بہترين كتاب

تُن الاسلام حضرَت مولانا مُفتى حَبِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

کے ۲۳۹ خطبات مرشمل مقبول زین کتاب۔ خاص ایدیشن: روسیے

عام المريشن:

الولاية بشرح شرح الوقاية

شرح شوح الوقاية (تمل بربندي) شرح اردو شرح الوقايية (٦﴿ إِن وفاق المدارس كے نصاب ميں شامل ' مشرح وقامیة (1 فریز) کی بهترین اردوشرح

قمت:

ك جعد كے بيانات اورتغيري بيانات ير محتمل مجموع بينام

منظرعام برآ چکاہے،''اصلاحی خطبات'' کی مقبولیت کے بعد اب دوسرے مجموعه كا آغاز كيا كيا ہے۔ جو في الحال تبن جلدول برمشمل ہے۔

اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہیگا۔ انشاءاللہ

اسلامی بینکاری اورمتفقه فتوي كالتجزيه

كجحوصه يبلي اسلامي بينكاري كيمسكك برحضرت مولانا

مفتى حرتقى عثاني صاحب مظلهم يراعتراضات لكاكران کے خلاف فتو کی جاری کیا حمیا۔اس فتو کی کا جواب حامعہ طیبہ کے استاد الحدیث مولانا ٹا قب الدین صاحب نے

ایے بعض رفقاء کے ساتھ ل کرتح برکیا، جو کتا بی صورت میں شائع ہوکر منظرعام پرآ چکی ہے۔

رعاتی قیمت محدود مدت کیلئے ہے۔

=/4/4/10 أيس صرف=/200

محمدمشهو دالحق كليانوي 03:13-920 54 97

مع الماليك المالي إلى المالي - فان على فرا يس كم 20 88 14 2-2322

رعايتي قيمت انتهائي مناسب